0116

مولاناوحيلاتين

|  | ł                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | er (eda el distribuir de l'especial de l'especial de l'especial de l'especial de l'especial de l'especial de l |  |
|  |                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                |  |

# حقیقت کی اس

مولانا وحيدالترين فال

مكتتبرالرساله ، نئ دبل

#### Haqiqat Ki Talash By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1984 Reprinted 2002, 2004

No Copyright. This book does not carry a copyright.

#### Goodword Books Pvt. Ltd.

1. Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 e-mail: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com

Printed in India

#### بسمانترالأطن الرجيم

٣

مسلم یونیورسٹی علی گڈھ کی اسٹو ڈنٹس یونین کی طرف سے ستبر ۱۹۵ بیں اسلامی تقریروں کا ایک ہفتہ منایا گیا جس پنورسٹی علی کر اور مفکرین نے اسلام کے مختلف بہلوؤں پر تقریریں کیں۔ اس سلسلہ کا عنوان تھا۔۔۔۔۔۔۔۔سلسلہ تقاریر اسلام؛

#### Series of lectures on Islam

اس موقع پر دا قم الحروف نے ۹ رستمبر ۱۹۵ کو پونیورٹی کے پونین مال میں ایک تقریر کی یہ تقریبہ بعد کوار دومیں "حقیقت کی کاش" اور عربی بی "العنص عن الحق" کے نام سے شائع ہوئی ۔ زیر نظر کت اب اسی تقریر کا نظرتانی کیا ہوا ایڈیشن ہے ۔

مکتبدالرسالہ کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ علی اسلوب ہیں ہیں اور کچرسادہ اسلوب میں اور کچرسادہ اسلوب والی کتابوں کی نہرست ہیں ایک اصافہ ہے۔ اس کو اسلام کے عمومی تعارف کے لئے استعال کیبا جاسکتا ہے۔

وحیدالدین ۵ دسمبر۲۹۹۳

## حقيقت كىتلاش

کانات ایک بہت بڑی کتاب کی اندہ ادے سامنے بیلی ہوتی ہے گریدایک ایسی الوکھی کتاب ہے جس کے کسی صفح بر اس کامومنوع اور اس کے معنف کا نام تحریر نہیں، اگر جداس کتاب کا ایک ایک حرف بول رہا ہے کہ اس کامومنوع کیا ہوسکتا ہے اور اس کامصنف کون ہے۔

جب کوئی شخص آفکہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کروہ ایک دسیع وع لیفی کا تنات کے درمیا ان کھڑا ہے توبالکل قدر تی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ۔ وہ بین کیاموں اور یہ کا تنات کیا ہے ہوں اور یکا تنات کیا ہے ہوں اور کا تنات کو سیمنے کے لئے بے مین ہوتا ہے۔ اپنی فطرت میں سموتے ہوئے اشارات کو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں وہ جن حالات سے دوجا رمبور ہا ہے، چاہتا ہے کہ ان کے حقیقی اسباب معلوم کرے یغرض اس کے ذہن میں بہت سے سوالات انتھتے ہیں جن کا جواب معلوم کرنے دو ہے قرار ہوتا ہے مگروہ نہیں جا نتا کہ ان کا جواب کیا ہے۔

یرسوالات محف فلسفیانی میس کے سوالات نہیں ہیں بلکہ یہ انسان کی فطرت اوراس کے مالات کا قدرتی نتیج ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن سے دنیا ہیں تقریباً بہر شخص کو ایک بارگزرنا ہوتا ہے۔ جن کا جواب نہا نے کی صورت ہیں کو لک پائل ہوجاتا ہے ، کو لک خود کشی کرلیتا ہے ،کسی کی سادی ندگ برجینیوں میں گذرجاتی ہے ، اور کوئی اپنے حقیقی سوال کا جواب نہا کرنشہ آورجیزوں یا ظاہر فریب تماشوں میں کھوجاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان میں گم ہوکر اس ذہبی پریشان سے نجات ماصل تماس کے وہ جو کچے ماصل کرسکتا ہے اس کو ماصل کرنے کی کوشش میں اس کو مجالا دیتا ہے جس کو وہ ماصل نہ کرسکا۔

اس سوال کوہم ایک لفظیں «حقیقت کی تلاش "کہہ سکتے ہیں۔ لبکن اگراس کا تجزید کریں تویہ بہت سے سوالات کا بجرو عذیکے کا دیسوالات کیا ہیں ان کو مختلف الفاظیب ظام کیا جاسکتا ہے مگر ہیں آسانی کے لئے ان کومندر مے ذیل تین عنوانات کے تحت بیان کردن گا۔

۱- فالق كى تلاسش

۲- معبود کی تلاسش

سور اینے انجام کی تلامش

حقیقت کی تلاش دراصل نام ہے ان ہی تینوں سوالات کا جواب معلوم کرنے کا آپ خواہ جن الفاظیس بھی اس سوال کی نشر سے کریں مگر حقیقة وہ اسی کی بدلی موئی تعبیر ہوگی اور ان ہی تبین عنوانات کے تحت المفیس اکھٹا کبا جا سکے گا۔

بظاہر بیسوالات ایسے ہیں جن کے بارہ ہیں ہم کچھ نہیں جانے ،اور نہسی بہاڑی جوئی پرایسا کوئی بورڈ لگاہوا نظر آتا ہے جہاں ان کا جواب لکھ کرر کھ دیاگیا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جوسوال ہے اسی کے اندراس کا جواب موجود ہے۔ کا ثنات ابنی حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتی ہے،اگر جوہ کہ اسی کے اندراس کا جواب موجود ہے۔ کا ثنات ابنی حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتے ہو گئی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذرایعہ سے ہم کویقین علم تک نہیں ہے جاتی ۔ لیکن پر اشارہ ان اسی کے اندا واضح اور قطعی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذرایعہ سے حقیقت کا علم حاصل ہوجا کے تو ہمارا ذہن لیکار اٹھتا ہے کہ یقینا یہی حقیقت ہے، اس کے سواکا ثنات کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوئے تی۔

#### غانق کی تلاش

تواس كسبب سے كيدوسرے واقعات بھي وجود مين آئيں گے۔ اس طرح اسباب و اقعات كاليك لمباسلة قائم موماتا ہے اور يہي سلسلة اسباب ہے جو كائنات كو ملار إب اس توجيع كى

بنیاددوییزول پر سے ایک اتفاق اور دوسرے قانون علت (Law of Causation)

یرتوجید بتاتی ہے کہ اب سے تقریبًا دولا کھ الب سال د ۲ نیل سال ، پہلے کا تنات کا دجود نہ تھا۔
اس وقت ستار سے نفے اور نہ سیار ہے، مگر فضا ہیں مادہ موجود تھا۔ یہ مادہ اس وقت جی ہوئی تھوس صالت ہیں نہ تھا، بلکہ اپنے ابتد ائی ذر سے بعین برتیے اور پروٹو بؤں کی شکل میں پوری فضا کے بسیط میں بیسیاں طور پر پھیلا ہوا تھا۔ گویا انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات کا ایک غبار تھا جس سے کائنات مجری موئی تھی۔ اس وقت مادہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت نہقی۔ دیا منی سوئی تھی۔ اس وقت مادہ بالکل تو ازن کی حالت میں کوئی ذراسا ہمی خلل و ال دے تو بھر ہے تائم نہیں دہ سکتا ، یفلل برطھتا ہی چلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلل کومان لیمنے تو ان لوگوں کا نیال ہے کہ اس کے بعد کے تام میں خفیف سا فلل واقع ہوا جیسے کسی حوض کے بان کو کوئی ہمتہ وال کر ملا دے کا تنات کی برسکون دنیا میں یہ اصلا واقع ہوا کے بید اکیا ، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلیم دبیان خلل ہوا اور پر مسکون دنیا میں یہ مونا شروع ہوگیا۔ یہی پر مسکون دنیا میں یہ مونا شروع ہوگیا۔ یہی بر مسکون دنیا میں انتجابیہ ہوا کہ مادہ سمیٹ کر مختلف جگوں میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ یہی یہ مسلل برطمعتا گیا۔ اس کا نہتے ہیں ۔

کے نزویک اتفاق ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب کا کنات میں مرف غیر متحرک ادہ تھا، اس کے سواکوئی جیز موجود دیمقی تو یہ عجیب وغریب تسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگیا جس نے ساری کا کنات کو حرکت دے دی جس واقعہ سے اسباب نا دہ کے اندر موجود کھے اور بنادہ کے باہر۔ وہ واقعہ وجود میں آیا توکیسے ۔ اس توجید کا بین بنیا بیت دل چسب تفنا دہے کہ وہ ہروا تعدسے پہلے ایک واقعہ کا موجود مونا صروری قرار دیتی سے جوبعد کو ظاہر موسنے والے واقعہ کا سبب بن سکے مگر اس توجید کی ابتدا ایک ایسے داقعہ

مجمریکا کنات اگرمحض اتفاق سے وجود بیب آئی ہے تو کیا واقعات لازمی طور برومی رخ اختیار کرنے برمجبور تھے جوا مغول نے اختیار کیا ۔ کیا اس کے سواکچھ اور نہیں ہوسکتا تھا۔ کیا ایسام کی نہیں تھاکہ ستارے آبس بین ٹکراکر تباہ ہوجائیں۔ مادہ بین حرکت بیدا ہونے کے بعد کیا یہ ضروری تھاکہ یم محض حرکت ندر ہے بلکہ ایک ارتقائی حرکت بن جائے اور جیزت انگر تسلس کے ساتھ موجودہ کا گنات کو وجود میں لانے کی طرف دوڑ ناشروع کردے۔

آخروه کون سی منطق متی جس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہی ال کولا تمنا ہی خلابی نہایت باقاعد گی کے ساتھ پھرانا شروع کر دیا۔ پھروہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ایک بعب مری گوشہ میں نظام شمسی کو وجود دیا۔ پھروہ کون سی منطق تھی جس سے ہمارے کر ہ زبین پر وہ عجیب وغریب تبدیلیاں ہوئیں جن کی وجہ سے یہاں زندگی کا قیام ممکن ہوسکا اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج تک کا ثنات کی بیشار دنیا ہوں میں سے کسی ایک دنیا ہیں بھی معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ تعبر وہ کون سی منطق تھی جوایک خاص مرصلہ پر بے جان مادہ سے جاندار مخلوق بیدا کرنے کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے کہ زبین پرزندگی کس طرح اور کیوں وجود ہیں آئی اور کس قانون کے تحت مسلسل بیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔

مجرده کونسی منطق تقی جس نے کائنات کے ایک جیو نے سے دقبہ میں جیرت انگیز طور بروہ نمام چیزیں پیدا کر دیں جو ہاری زندگی اور ہمارے تمدن کے لئے درکار تھیں ، بجروہ کون سی منطق ہے جو ان حالات کو ہمارے لئے باتی دکھے ہوئے ہے۔ کیا محض ایک اتفاق کا پیش آجا نااس بات کی کانی دجہ تھی کہ یہ سالہ سے داقعات اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ مسلسل پیش آئے چلے جائیں اور ادبوں اور کھربوں سال تک ان کا سلسہ جاری دہوئی ان بی کوئی دا تعی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ محف اتفاق سے بیش کوئی فرق فرق فرق نرآ نے بال سی بات کی کوئی دا تعی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ محف اتفاق سے بیش آئے اور اسے جی وغریب طریقہ برہسلسل ادتقام کرنے کارجمان اس میں کہاں سے بید ام وگیا۔

یه اس سوال کا جواب تفاکه کاتنات کیسے پیدا ہوئی ۔ اس کے لبدیہ سوال اعفاکہ اس کا جواب تفاکہ کا تنات کیسے پیدا ہوئی ۔ اس کے لبدیہ سوال اعفاکہ اس کا چلانے والاکون ہے۔ وہ کون ہے جواس عظیم کا رخانے کواس قدرمنظم طریقہ پرحرکت د سے

رہاہے۔اس توجیہ بی جس کوکا مخات کا خالق قرار دیا گیا ہے اسی کوکا ننات کا ماکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔
یہ توجیہ عین اپنی ساخت کے اعتبار سے دوخد اجا ہتی ہے۔ کیوں کہ حرکت اول کی توجیہ کے لئے تواتفات کا نام بیاجا سکتا ہے مگر اس کے بعد کی مسلسل حرکت کوکسی حال میں بھی ا تفاق نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی توجیہ کے لئے دوسرا خدا تلاش کرنا پڑے ہے گا۔

اس مشکل کومل کرنے کے لئے اصول تعلیل (Principle of Causation) بیش کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اول کے بعد کا تئات میں علت اور معلول کا ایک ایساسلید قائم ہوگیا ہے کہ ایک ایساسلید قائم ہوگیا ہے کہ ایک ایک این اس طرح میسے بیخ بہت سی اینٹی کھڑی کر کے کنا رے کی ایک اینٹ گرادیتے ہیں تو اس کے بعد کی تام اینٹی نو د بخود گرتی جلی جات ہے اس کا سبب کا تنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بخود گرتی جلی جاتی ہی بجو اقعہ ظہور میں آتا ہے اس کا سبب کا تنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بلکہ ناقابل تسنجر تو انین کے تحت حالات میں اپنے مال کا لازمی نیتجہ ہوتا ہے۔ اور بیسا بقد حالات بھی اپنے سے بہلے واقعات کا لازمی نیتجہ کے ۔ اس طرح کا کنات میں علت اور معلول کا ایک لا متناہی سلسلہ قائم ہوگیا ہے ۔ حتی کہیں صورت میں تاریخ عالم کا آغاز ہوا ، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے ۔ جب ابتد ان صورت ایک دندہ معبن ہوگئی تو قدر ت صرف ایک ہی اسی کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے ۔ جب ابتد ان صورت ایک دندہ معبن ہوگئی تو قدر ت صرف ایک ہی اسی صورت کی ہے۔

اس اصول کو قدرت کا اساسی قانون مقرد کرناستر ہویں صدی کا ایک بہت بڑا واقع مقل جنا بخدید تحریک سترد عمول کرتام کا گنات کو ایک شین تابت کیا جائے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نفست میں بہتریک اینے لورے وج برآ گئی۔ بیدز مانہ سائنس وال انجینیروں کا مقاجن کی دلی نفست میں بہتر ہولئے (Helm Holtz) خواہش متی کہ قدرت کے مشین ما وطل بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں مہلی مہولئے (Helm Holtz) نے کہا تقالہ تمام قدرتی سائنسوں کا آخری مقصد اپنے آپ کو میکا نکس میں منتقل کر لدبنا ہے۔ اگر چہاس اصول کے مطابق کا گنات کے تمام مظاہر کی تشریح کرنے میں ایم سائنسدانوں کو کامیابی مہیں مہوئی تھے کہ صرف مقور کی سی کو شخص کی مزورت ہے اور بالآخر تمام عالم ایک مکل جائی ہوئی ہوئی مشین تابت ہو مائے گا۔

ان باتون كاانسان زندگى سے تعلق صاف ظاہر تقاد اصول تعليل كى برتوسيع اور قليت

کی ہرکامیاب میکا نکی تشریح نے افتیارانسان پر نقین کرنامال بنادیا اکمیوں کو آگریے اصول نما م قدرت پر ماوی ہے توزندگی اس سے کیوں مستنی ہوسکتی ہے۔ اس طرز فکر کے نتیجہ میں ستر معویی اور اعظار معوی صدی کے میکا نکی فلسفے وجود میں آئے جب بیدریا فت ہواکہ (Living Cell) مانداز فلیہ بھی ہے جان مادہ کی طرح محض کیمیا وی جو ہروں سے بنا ہے تو فور آسوال بپیا ہواکہ وہ فاص اجزار جن سے ہمار سے جسم و دماغ بنے ہوئے ہیں کیوں کر اصول تعلیل کے دائر ہ سے باہر موسکتے ہیں چنا نچر پر گل کے دائر ہ سے باہر موسکتے ہیں چنا نچر پر گل کا ایک مشین ہے دائر الفی مشین ہے دائر الفی مشین ہے دماغ نور الفی مشین ہے دماغ سے دماغ میں بختاف کے دماغ سے دمائے میں بزندنگ مشین سے مرف بی گئی میں مختلف کتے اور ان کا کام مرف بی کھا کہ بیرونی کو کوئے کا مک میں بزندنگ مشین سے مرف بی پی گئیں مختلف کتے اور ان کا کام مرف بی کھا کہ بیرونی کوئے کا مک بواب دیں۔

گرسائنس اس سخت اور غیرمقدل قسم کے اصوبی علیت کی اب قائل نہیں ہے۔ نظر دی اصافیت اصول تعلیل کو دھو کے (Elusion) کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ ابیسو یہ صدی کے اخر ہی میں سائنس پریہ واضح ہوگیا تقا کہ کا نتات کے بہت سے مظاہر، بانصوص روشنی اور فوت کشش میکا بنی تشریح کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ بیہ حث اسمی جاری تھی کہ کیا ایسی مشین بنائی جاسکتی ہے ہونیوٹن کے افکار، باخ کے جذبات اور مائیکل اسمجلو کے خیالات کا اعادہ کر سے گرسائنس دالوں کو بڑی تیزی سے نقین ہوتا جا رہا ہے گاروشنی اور سیب کا گرنا کوئی مشین نہیں و ہرا سکتی۔ قدیم سائنس نے بڑے ولؤتی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت مرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتی ہے جواول روز سے علت اور معلول کی سلسل کر ٹی کے مطابق ابد تک کے لئے معین ہوج کا ہے۔ گربالا خرسائنس کو خود ریسلیم کرنا پڑ اکر کا تنات کا ماضی اس قدر اٹس طور پر اس کے مستقبل کا سبب بنہیں ہے جو بسائنس کوخود ریسلیم کرنا پڑ اکر کا تنات کا ماضی اس قدر اٹس طور پر اس کے دانوں کی ایک بیلے خیال کیا جا تا تھا۔ موجودہ معلوات کی روشنی میں سائنس دانوں کی ایک بیلے میال بس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا دریا ہیں ایک عفر میکا نتی دانوں کی ایک عفر میکا نتی حقیقت (Non-mechanical Reality) کی طرف لئے جارہا ہے۔

کائنات کی بیدائش اوراس کی حرکت کے بارہ میں یہ دونوں نظریئے جوساً منسی ترقیوں کے ساتھ وجود میں آئے تھے اب تک یقین کی دولت سے محروم ہیں ، جدید تحقیقات ان کی بنیاد کومضبوط نہیں بناتی بلکہ اور کمز ورکر دیتی ہے ۔ اس طرح گویا سائنس خود ہی اس نظریہ کی تردید کررہی ہے ، اب انسان دوبارہ اسی منزل برجہویے گیا ہے جس کو جھوڑ کر اس نے ابیت ا

#### معبود کی تلاش

یے خالق کی تلاش کامسئلہ تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز جوانسان ماننا چاہتا ہے وہ یہ کر میرامعبود کون ہے ہم ابنی زندگی میں صریح طور پر ایک فلامحسوس کرتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ اس فلاکو کیسے برکریں میری فلاکا احساس ہے جس کو میں نے معبود کی تلاش سے تعبیر کیا ہے۔ بیاحساس دو بہاووں سے مہزیا ہے۔

ا بنے وجود اور باہر کی دنیا پر حب ہم غور کرتے ہیں تود و نہایت شدید منہ بے ہمارے اور پیدا ہوتے ہیں۔ بہدا شکراور احسان مندی کا اور دوسرا کمزوری اور عجز کا۔

ہم ابنی ذیدگی کے جس گوشمیں بھی نظر ڈا سے ہیں ہیں صاف دکھاتی دیتا ہے کہ ہاری ندگ کسی کے احسانات سے دھمی ہوئی ہے یہ دیکھ کر دینے والے کے لئے ہمارے اندر بے پناہ جذبہ شکرامنڈ تا ہے اور ہم چا ہے ہیں کہ اپنی ہم بہرین عقید توں کو اپنے محسن پر قربان کرسکیں۔ یہ تلاش ہمارے لئے محض ایک فلسفیا نہ نوعیت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری نفسیات سے اس کا گہر انعلق ہے بسوال محض ایک فارجی مسئلہ کو حل کرنے کا سوال منہیں ہے بلکہ بیہاری ایک اندرونی طلب بے اور ہمارا یورا وجوداس سوال کا جواب معلوم کرنا چا ہمتا ہے۔

عور کیجے، کیاکوئی شریف آدی اس حقیقت کو نظراند از کرسکتا ہے کہ وہ کا ثنات ہیں ایک مستقل وا تعد کی حیثیت سے موجود ہے مالا نکراس ہیں اس کی اپنی کوششوں کا کوئی د خل نہیں ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے جسم میں پار ہا ہے جس سے بہتر جسم کا وہ تصور نہیں کرسکتا مالا نکراس جس کواس نے نود نہیں بنایا ہے ۔ اس کو ایس عبیب وغریب قسم کی ذہبی تو ہیں ماصل ہیں جوکسی ہی دوسر سے جانداد کو نہیں دی گئی ہیں مالا کا ان قولوں کو حاصل کرنے کے لئے اس نے کچھ کھی منہیں کیا ہے اور مذہ کہ کے کہ اس سے جارا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ عطیہ ہے ۔ یہ عطیہ کس نے ویا ہے ، انسانی فطر دن اس سوال کا جو اب معلوم کرنا جا ہتی ہے تاکہ وہ اپنے اس عظیم مسن کا مصن کا می کر اداکر سکے۔

میرا پنے جسم کے باہر دیکھتے۔ دنیا ہی ہماس مال ہیں پیدا ہوتے ہیں کہارے پاس ابتا کھ میں نہیں ہوتا، مذہم کوکا ننات کے ادبر کوئ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو ابی ضرورت کے مطابق بناسکیں۔ ہماری ہزاروں صرورتیں ہیں۔ گرکسی ایک صرورت کو بھی ہم خودسے پورانہیں کرسکتے بیکن ہم دیجھتے ہیں کہ دنباہیں جیرت انگر طور پر ہماری تمام صرورتوں کو بورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا ثنات اپنے تمام سازوسامان کے ساتھ اس بات کی منتظرہے کہ انسان پیدا ہوا ور وہ اس کی فدمت ہیں لگ جائے۔

مثال کے طور پر آواذکو بیجے جس کے ذریعہ سے ہم اپنا خیال دوسروں تک بہونجاتے ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہواکہ ہمارے ذہن میں بیدا ہونے والے خیالات زبان کا ارتعاش بن کر دوسرے کے

کان تک پہونچیں بوروہ ان کو قابل فہم آوازوں کی صورت میں سن سکے۔ اس کے بیے ہمارے اندر
اور باہر بیشار انتظامات کے گئے ہیں جن میں سے ایک وہ درمیانی واسطہ ہے جس کوہم ہوا کہتے

ہیں۔ ہم جوالفا فالو لتے ہیں وہ بے آواز لہروں کی صورت میں ہوا پر اسی طرح سفر کرتے ہیں

جس طرح پانی کی سطر پرموجیں بیدا ہوتی ہیں اور برطعتی جلی جاتی ہیں۔ میرے منعه سے نعلی ہوئی

جس طرح پانی کی سطر پرموجیں بیدا ہوتی ہیں اور برطعتی جلی جاتی ہیں۔ میرے منعه سے نعلی ہوئی

آواذ کے آپ تک بہونی نے کہتے ہوئے دیکھیں کے مگر میری آواز نہ سنیں کے۔ مثال کے طور پرایک

سنہ واتو آپ میرے ہونٹ بلتے ہوئے دیکھیں کے مگر اس کی آواز بالکل سنائی نہ دے گی۔ کیوں کہ لیکن اگرفالؤس کے اندر کی ہواکو لوپری طرح نکال دیا جائے اور اس کے اندر کی ہواکو لوپری طرح نکال دیا جائے اور اس کے الوں تک بہنجا ہے نے کے اندر ہوا موجود نہیں ہے۔

گھنٹی کے بہنے سے جواد تعاش پیدا ہوتا ہے اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجا ہے نے کالوس کے اندر ہوا موجود نہیں ہیں۔

گھنٹی کے بہنے سے جواد تعاش پیدا ہوتا ہے اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجا ہے کے کے فالوس کے اندر ہوا موجود نہیں ہے۔

گری در دیریم ناکانی ہے کیونکہ ہوا کے در بعہ ہاری آواز پانے سکنڈ میں صرف ایک میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہوا کا در بعہ صرف قریبی ما حول میں گفتگو کے لئے کار آمد ہے، وہ ہماری آواز کو دور تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آواز صرف ہوا کے در بعہ بھیلتی تو اس کو ایک مگہ سے دوسری مگر بہنچا ناممکن نہ ہوتا۔ کمرقد دت نے اس کے لئے ہمیں ایک اور انتہا ئی تیزرفتار ذریعہ مہیا کیا ہے، یہ دونشنی یا برتی دو ہے جس کی دفتار ایک سکٹر ہیں ایک لاکھ چھیاسی بیزار میں ہے۔ داسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا ماتا ہے۔ جب کوئی مقرد ریڈ لواسیشن بیرارمیل ہے۔ داسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا ماتا ہے۔ جب کوئی مقرد ریڈ لواسیشن میں سکٹر ہوئے ماتکرونون آواز کو حذب کر کے اسے برق میں تبدیل کر دیتا ہے اور تا دے در بعد اس کو آلئ نشر یا بڑانس میٹر میک بھیج دیتا ہے۔

آلات نشرآ داز کے بہوئیے ہی مرتفق ہو کر دفعا میں دہی ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح باپنے سکنڈ میں ایک میل چلنے دالی آداز برقی لہر دں میں تبدیل ہو کر ایک سکنڈ میں دولا کھ میل کی دفتار حاصل کوئی ہے۔ اور دم ہم میں سادی دنیا میں بھیل جاتی ہے۔ یہی لاسلکی موجیں ہیں جن کو ہمادے دیڈ بوسٹ کی آواز گیرشنین قبول کر کے بلند آواز میں ان کا اعادہ کر دیتی ہے اور بھر ہزار دں میل دور بولی ہوئی آواز کو ہم کسی نا خبر کے بغیر سننے لگتے ہیں۔

بدان بیشار انتظامات میں سے ایک ہے جس کومی نے بیان نہیں کیا ہے ملکداس کا صرف نام لیا ہے۔ اگر اس کا اور دوسری جیزوں کا تفقیلی ذکر کیا جائے تو اس کے لیے کروروں صفح در کا رموں کے اور کیوروں کا بیان ختم نہ ہوگا۔

بیعطیات جن سے ہرآن آدمی دو چار مہور ہا ہے اور جن کے بغیراس زمین برانسانی زندگی اور تدن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، انسان جا ننا چا ہتا ہے کہ یہ سب کس نے اس کے لئے مہیا کیا ہے ہرآن جب دہ کسی نعمت سے دو چا رم و تاہے تو اس کے دل میں بے بناہ جذ تب شکر امنڈ تاہے اور وہ چا ہتا ہے کہ اپنے کون کے احسانات کو جا ہتا ہے کہ اپنے کون کی احسانات کو ماننا، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا اور اس کی خدمت میں اپنے بہترین جذبات کو نذر کرنا بر انسانی فطرت کا شریف ترین جذب ہے۔ ہرآدمی جو اپنی زندگی اور کا تنات برغور کرتا ہے اس کے اندر انہا ہت سے برجذب انجر تاہے ہی کہا اس میذب کا کوئی جواب نہیں ۔ کی انسانی اس کے اندر امنڈ تے مہوئے مذبات محبت کی تسکین کے لئے کا نئات کے اندر ایک تیم ہی ہے جس کے اندر امنڈ تے مہوئے مذبات محبت کی تسکین کے لئے کوئی ہستی موجود دند ہو ۔ کیا یہ ایک ایسی کا نئات ہے جہاں احسانات ہیں مگر ممن کا بہتہ نہیں جہاں کوئی ہستی موجود دند ہو ۔ کیا یہ ایک ایسی کا نئات سے جہاں احسانات ہیں مگر مدن کا کوئی ذریعہ نہیں ۔

یه معبود کی تلامش کا ابک بہلوہے۔ اس کا دوسرا بہلویہ ہے کہ انسان کے مالات فسطری طور برتقاصنا کرتے ہیں کہ کا ثنات کے اندر اس کا کوئی سہا را مور اگر ہم آنکھ کھول کر دیجی ہیں تو ہم اس د نباییں ایک انتہائی عاجزا در ہے بس مخلوق ہیں۔ ذرا اس فلاکا تصور کیجئے جس ہیں ہماری یہ نزمین سورج کے گرد فکر لگارہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زہین کی گولائی تقریبًا ۲۵ ہزار میل ہے۔ اور دہ نا چتے مور نے لوگ کے مانند اپنے محور برسلسل اس طرح کھوم رہی ہے کہ ہر مہ کا کھنٹے میں ایک چکر پورا ہوجا تا ہے۔ گویا اس کی رفتار تقریبًا ایک ہزار میل نی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج کے بورا ہوجا تا ہے۔ گویا اس کی رفتار تقریبًا ایک ہزار میل نی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج کے جاروں طرف اسطارہ کرور ساتھ لا کھ میل کے لیے دائرہ ہیں منہا بیت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔

فلاکے اندراس تدرتیزدور تی ہوئی زمین پر ہمارا وجو دفائم رکھنے کے لئے زمین کی رفتار کو ایک خاص اندازہ کے مطابق رکھاگیا ہے اگرایسانہ مولوز مین کے اور رانسان کی حالت ال سنگ ربزول کی اند موجائے جوکسی متحرک بیہید برر کھ دیئے گئے مول ، اسی کے ساتھ مزید انتظام بیہ کدزمین کی کشش ہم کو کھینے موئے ہے اور اوپرسے ہوا کا نبر دست دباؤی تاہے۔ ہوا ك درىيد جود با وَسِر رہاہے دہ جسم كے ہرمر . لع اپنے بريندرہ پونٹ مك معلوم كياكيا ہے ، لعنى ايك اوسط آدمی کے سارے جسم سرنقریًا ، ۸۸ من کا دباؤ۔ ان حیرت انگیزانتظامات نے ہم کو فلامیں مسلسل دور تی ہوئی زمین کے چاروں طرف قائم کر رکھا ہے۔

بجرفد اسورج برغوركيحة سورج كى جسامت آته لاكه ها بزارميل بيحبى كامطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زمین سے دس لا کھ گنابڑا ہے۔ یہ سورج آگ کا دہکتا ہواسمندر ہے جس کے قریب کوئی تھی چیز مطوس مالت ہیں نہیں رہ سکتی ۔ زمین اور سورج کے درمیان اس وقت نقريبًا ساريط توكرورسبي كافاصله ب، اكراس كربجائ وه اس كرنصف فاصله پرموتوسور ج کی گرمی سے چیز میں ملنے لگیں ۔ اور اگروہ جاند کی مگریعنی دولا کھ جالیس ہزار میل کے فاصلیر آجائے توزین بھل کر بخارات میں تبدیل موجائے سی سورج ہے جسسے زمین پر زندگی کے تام مظاہر قائم ہیں۔اس مقصد کے لئے اس کو ایک فاص فاصلیرد کھاگیا ہے۔ اگروہ دوھلا جائے توزین برت کی طرح جم جائے اور اگر قریب آجائے

توسم سب بوگ مل معن كرخاك موماتيس -

بعرذرااس كائنات كي وسعت كوديكه أوراس قوت كشش يرغور كيجة بواس عظيم کائنات کوسٹبھائے مہوئے ہے۔ کا تنات ایک بے انتہا دسیع کار خانہے، اس کی وسعت كاانداده ما برین فلكیات كے نزدیك به بے كدروشنى جس كى دفتارا يك لا كھ جياسى بزارميل فی سکنڈے اس کوکا تنات کے گرد ایک جگر طے کرنے میں کئی ارب برس در کارموں کے۔ بدنظام شمسی جس کے اندر ہاری زمین ہے، بظام بہت بڑامعلوم ہوتا ہے مگر بوری کائنات كمقابديساسى كون مينيت منيس كائنات يساس سيبهت براك براح براسار ستارے لامحدود وسعتوں میں مجیلے موئے ہیں جن میں بہت سے اتنے سڑے میں کہارا بورا نظام شمسی اس کے اوپر رکھا جاسکتا ہے۔ جو توت کشش ان بشیار دنیاؤں کوسنجا کے موتے ہے ، اس کی عظمت کا تصوراس سے کیجے کہ سورج جس بے بناہ طاقت سے ذین کو

ا پن طرف کینچ رہا ہے اور اس کو دسیع ترین فضا ہیں گر کر بربادہ وجانے سے روکتا ہے ، برغیرم نی طاقت اس ندر توی ہے کہ اگر اس مقعد کے لئے کسی اوی شے سے زمین کو باند صفا پڑا تا توجس طرح گھاس کی بتیاں زمین کو دطھا نکے بوئے ہیں، اسی طرح دھاتی تاروں سے کرۃ ارض دھک جاتا۔

ہماری زندگی بالکیہ ایسی طاقتوں کے رحم وکرم پر ہے جن پر ہماراکوئی افتیار نہیں۔
انسان کی زندگی کے لئے دنیا ہیں جو انتظامات ہیں او رجن کی موجودگی کے بغیرانسانی زندگی کا
تصور نہیں کیا جاسکتا، وہ اسے بلند ببیانہ برمور ہے ہیں اور ان کو وجود ہیں لانے کے لئے آئی
غیر معمولی قوت تقرف در کار ہے کہ انسان خودسے انفیس وجود ہیں لانے کا تصور نہیں کرسکتا
موجود ات کے لئے جو طریق عمل مقرد کیا گیا ہے، اس کا مقرد کر نا تو در کناد اس پر کنظول کرنا بی
انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا گنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا گنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
دور کی بات ہے۔

ایسی ایک کائنات کے اندر جب انسان اپنے حقر وجود کود رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس سے بھی زیادہ ہے بس محسوس کرنے لگتا ہے جبنا کہ سمندر کی موجوں کے درمیان ایک چیونٹی اپنے آپ کو بچانے کی جدوجہد کررہی ہو۔ وہ بے اختیار چا ہتا ہے کہ کوئی ہوجواس اخفاہ کا تنات میں اس کا سہار ابن سکے ۔ دہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دا صوند صنا جا ہتا ہے جو کا تنات کی قولوں سے بالاتر ہوا درجس کی پناہ میں آجانے کے بعدوہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور کرسکے۔

یددوجذبہ بی جن کویں نے معبود کی تلاش کا عنوان دیا ہے۔ معبود کی تلاش در اصل ایک نطسسری جذبہ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سبتی کی تلاش ہے جو آدمی کی محبت اور اس کے اعتماد کام کزبن سکے۔ موجودہ زمانہ بیں ہوم، وطن اور ریاست کو انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر ہیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی توم، انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر ہیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی توم، این دیاست کو یہ مقام دو کہ وہ تمہاری عقید توں کام کرنے اور اس سے وابستگی کو اپنا سہار ابناؤ۔ ان چیزوں کو معبود کے نام پر بیش نہیں کیا جاتا گرزندگی ہیں ان کو جومقام دیا گیا ہے وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا مہونا چاہے۔ گران چیزوں کو جومقام دیا گیا جو وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا مہونا چاہتے۔ گران چیزوں

کومعبود کی جگد دینا بالکل ایساہی ہے جیسے کسی کوایک دنیق زندگی کی خرورت ہوتواس کی فدوت میں آپ بچھر کی ایک سل بیش کر دیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اندر تلاش کا بیم فرد ہوا ہوا ہم ہوائی ہوئے ہوئے ہیں کوہ ایک ہوا ہم ہوائی تک پھیلے ہوئے ہیں کوہ ایک ایسی ہستی کی تلاش میں ہے جو ساری کا تنات پر محیط ہو۔ اس طلب کا جواب کسی جغرانیائی خطمیں نہیں مل سکتا۔ بیچیزیں زیادہ سے زیادہ ایک سماج کی تعمیری کچھ مدد دے سکتی ہیں مگروہ انسان کے تلاش معبود کے جذا ہے گئیسکین نہیں بن سکتیں ، اس کے لئے ایک کا تناق دبود در کا دہ ۔ انسان کو اپنی محبتوں کے مرکز کے لئے ایک ایسی طاقت کی تلاش جس نے دین واسی کی ایسا دجود چا ہے ہے جو کا کنات کے ادپر حکم ای مور جب تک انسان ایسے ایک وجود کو نہیں پائے گا اس کے ایک ایسی طاقت کی تلاش کا فلا برستور باتی رہے کا کوئی دو سری چیز اسے بر کرنے والی نہیں بن سکتی کا فلا برستور باتی رہے گا ہوگا ہوں کو دو سری چیز اسے بر کرنے والی نہیں بن سکتی

#### انجام كاتلاش

حقیقت کی تلاش کانیسراجزی اپنے اسجام کی نلاش ہے۔ آدی یہ جانیا جام کے کا۔ وہ اپنے اسجام کی نلاش ہے۔ آدی یہ جانی اسپاہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ وہ اپنے اندر بہت سے حوصلے اور تمنائیں پاتا ہے وہ معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ ان کی نسکین کس طرح ہوگی۔ وہ موجودہ محدود زندگی کے مقابلہ میں ایک طویل ترزندگی چا ہتا ہے گرمنہیں جانتا کہ وہ اس کوکہاں پائے گا۔ اس کے اندر بہت سے افلاتی اود انسانی احساسا ت بہن جو دنیا ہیں بری طرح پامال کئے جا دہ ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوال اسکے اعدالے ہیں اور کا گنات کا مطالعہ کس طرح اس کے ذہن میں یہ سوال پیداکرتا ہے، اس موقع ہر اس کی تھوڑی سی تفصیل مناسب ہوگی۔ سوال پیداکرتا ہے، اس موقع ہر اس کی تھوڑی سی تفصیل مناسب ہوگی۔

البرین حیاتیات کاخیال ہے کہ انسان اپنی موجودہ شکل میں تمین لا کھ برس سے زمین برموجودہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں کا ثنات کی عربہت زیادہ ہے بولغنی دولا کھ ارب سال ۲۰۱ نیل سال ۱۳۰ سے بہلے کا ثنات برقی ذرات کے ایک غبار کی شکل میں تھی، بھراس میں حرکت ہوئی اور مادہ سمط سمط کر مختلف جگہوں میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہ جمع سفدہ مادہ ہے جس کوہم ستارے، سیارے یا سحائے کہتے ہیں۔ یہ مادی مخط کے کیس کے ستارے، سیارے یا سحائے کہتے ہیں۔ یہ مادی مخط کے کیس کے

مہیب گولے کی شکل میں نامعلوم مدت تک نصنامیں گردش کرتے رہے۔ تقریباً دوارب سال پہلے ایسا ہواکہ کا ثنات کا کوئی بڑاستارہ نصنامیں سفر کرتا ہوا آفتاب کے قریب آفکا جو اس وقت اب سے بہت بڑا مقابیس طرح جاند کی کشش سے سمندر میں ادبی اونجی اونجی ہریں اہمتی ہیں اسی طرح اس دو سرے ستا دے کی کشش سے ہادے آفتاب پر ایک عظیم طوفان بر با ہموا، اسی طرح اس دو رسٹنا ہو تیں جو رفتہ رفتہ نہا بیت بلند مؤمیں اور قبل اس کے کہ وہ ستارہ آفتاب کی ان زبردست گئیسی لہروں کے کہ حصلے کو وابس کی قوت کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آفتاب کی ان زبردست گئیسی لہروں کے کہ حصلے کو طابع جھ کے ساتھ دور فصنا میں نکل گئے بہی بعد کو مفتائی سے دور بال کے کہ ماسی کے دوا بع بنے ۔ اس وقت بیسب شکوے آفتاب کے گرد کھوم ہے مفتائد کے موان کی بیادی زمین ہے۔

د بین ابتدار ایک شعله کی حالت بین سودج کے گردگھرم دہی تھی ، گریم دفنا بین سلس حرادت فادج کرنے کی وجرسے مفنظی مونا شروع ہوئی ، بین کرودوں برس ہوتا رہایاں تک کروہ بالکل سرد ہوئی ۔ گرسورج کی گرمی اب بھی اس پر بیٹر ہی تھی جس کی وجرسے بخارات الشنا شروع ہوئے اور کھٹا دس کی شعل بین اس کی ففا کے اوپر جھاگئے ۔ بھریہ بادل برسنا سفروع ہوئے اور ساری ذبین پائی سے بھرگئی۔ زبین کا اوپری حصد اگر چہ تفنظ امو گیاتھا گراس کا اندرونی حصد اب بھی گرم کھا ، جس کا نیتجہ یہ ہواکہ زبین سکر و نے دی ۔ اس کی وجہ سے مربی کے اندر کی گرم گیسوں بر دباؤیرا اور وہ باہر نکلنے کے لئے برقرار ہوگئیں ، مقوظ ہے تفوظ رے عرصے کے بعد زبین بھٹنے دی ۔ جگہ جگہ بڑے برائے شکاف بڑ گئے ، اس طہ رح بخری طوفا نوں بخونناک زلز لوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے ۔ ان بحری طوفا نوں بخونناک زلز لوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے ۔ ان بی نرکیا اور وہ سندر کہلائے اور انعمرے ہوے حصوں نے براعظم کی صورت افتیار کی بین بعرگیا اور وہ سندر کہلائے اور انعمرے ہوے حصوں نے براعظم کی صورت افتیار کی بعض او قات یہ ایمار اس طرح واقع ہوا کہ بڑی برش ی او نجیں بڑھیں سی بنگیں ، بد دنیا بین بھرگیا واقات یہ انبار اس طرح واقع ہوا کہ بڑی برش ی او نجیں بڑھیں سی بنگیں ، بد دنیا کے بہلے پہاؤ تھے۔

مرندگی پیدا ہوئی ۔ یہ چھوٹے مجھوٹے کیرایک ارب ۲۳ کرورسال ہوئے، جب بہی بار زمین برزندگی پیدا ہوئی ۔ یہ چھوٹے مجھوٹے کیراے تقے جو یائی کے کنارے وجو دمیں آئے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے جانور بیدا ہوئے ادرم تے رہے۔ کئی ہزارسال تک زمین برحر ف

جانور ہے۔ اس کے بعد سمندری بودے نو دارموئے اورخشکی پریمی گھاس اگنا شروع ہوئی۔ اس طرح لمبی مدت تک بے شمار واقعات ظہور میں آتے رہے ، یہاں تک کہ انسانی زندگی کے سے مالات سازگار ہوئے اور زبین برانسان بیدا ہوا۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کی ابتد ابھے نین لاکھ سال سے ہوئی ہے۔ یہ دت بہت ہی کم ہے۔ وفت کے جو فاصلے کا نئات نے طے کئے ہیں ان کے مقابلہ ہیں انسانی تاریخ جشم زدن سے زیادہ چینیت نہیں رکھتی ۔ بھبراگر انسا نیت کی اکائی کو پیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی عمر کا اوسط سو سال سے بھی کم ہے۔ ایک طرف اس واقعہ کو سامنے رکھئے اور کھر اس اس کے دیکی انسان سے بہتر کوئی وجود معلوم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نہین و آسمان کی ادبول اور کھر بول سال کی گردش کے بعد جو بہترین مخلوق اس کا نئات کے اندر وجود میں آئی ہے وہ انسان ہے۔ مگر بیجرت انگیز انسان جو ساری دنیا پر فوقیت رکھتا ہے، جو تمام موجود ات ہیں سب سے افضل ہے اس کی زندگی چند سال سے زیادہ نہیں۔ ہمار اوجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر نؤ ادبول اور کھر بول سال ہو اور دہ ہمارے وجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر نؤ ادبول اور کھر بول سال ہو اور دہ ہمار اور کھر بول سال موجود انسان موجود شاہر کے بی کھر نو ادبول اور کھر بول سال موجود شاہر کے دو مرف سو برس زندہ رہے۔ جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر دکھتا ہے تاریخ کے طویل ترین دور میں بے شہار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہو ہے کئے کہ تاریخ کے طویل ترین دور میں بوجا نہیں اگر کے ختم مہوجا کیں۔

زمین پر آج منندان بائے جاتے ہیں اگر ان بین کا ہرآ دمی جوفظ لمبا، ڈھائی فط چوڈ اا در ایک فط موٹا ہو تو اس پوری آبادی کو بہ آسان ایک ایسے صندوق میں بند کیا جاسکتا ہے جوطول دع من اور بلندی میں ایک میل ہو۔ بات کچھ عبیب سی معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت بہی ہے۔ بھراگر اس صندوق کوکسی سمندر کے کنارے لے جاکر ایک بلکا سادھ کا دے دیں تو یہ صندوق پان کی گہرائی میں جاگرے گا۔ صدیاں گزرجائیں گی، نسل انسانی اپنے کفن میں لیسٹی ہوئی ہیں شہ کے لئے بڑی دے گی، دنیا کے ذہن سے بہی محو ہوجا کے گاکہ یہاں کہ می انسانی اپنے کفن میں انسان کی قسم کی کوئی نسل آباد کھتی۔ سمندر کی سطح پر اسی طرح بر سبتور طوفان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جائتار ہے گا، کر قادم اینے محور پر پر بستور طوفان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جائتار ہے گا، کر قادم اینے محور پر پر بستور طوفان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جائتار ہے گا، کر قادم دنیائیں انتے بڑے جبر کر گا رہے گا، کا کنات کی لامحدو دیہنا نبوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیائیں انتے بڑے جبر کر گا رہے گا، کا کنات کی لامحدو دیہنا نبوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیائیں انتے بڑے

ماد نه کوایک معولی داقعه سے زیاده اہمیت نه دیں گی کئی صدیوں کے بعد ایک او بنجاساسی کا دا هیم زبان مال سے بتائے گا کہ بینسل انسان کی قبر ہے جہاں وہ صدیوں بہلے ایک جھولے سے صندوق میں دنن کی گئی تھی۔

کیاانسان کی تیمت بس اسی قدر ہے، مادہ کو کوشیے، پٹیے، جا کہے کے کھی کیجئے، دہ ختم نہیں ہوتا، دہ ہر حال میں اپنے دجود کو باقی رکھتا ہے مگر انسان جو مادہ سے بر تر مخلوق ہے کیااس کے لئے بھا نہیں۔ بر زندگی جو سادی کا گنات کا فلاصہ ہے، کیا وہ آننی بے حقیقت ہے کہ آتنی آسانی سے اسے حتم کیا جا سکتا ہے۔ کیاانسانی زندگی کا منتہ البس یہی ہے کہ وہ کا ثنات میں اپنے ننھے سے وطن پر جند دلؤں کے لئے پیدا ہواور بھر فنا ہوکر رہ جائے تمام انسانی علم اور ہماری کامرا نبول کے سادے واقعات ہمار سے ساتھ ہمیشہ کے لئے ختم موجا تیں اور کا گنات اس طرح باقی رہ جائے گو یانسل انسانی کی اس کے نزد کہ کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔

اسساسان دوسری چیز جوصری طور برخسوس موتی ہے وہ بدکداگر زندگی بسس اسی دنیا کی زندگی ہے تھے۔ ایس اسی دنیا کی زندگی ہے جس بی ہماری اسٹوں کی تکیل نہیں ہوسکتی سرانسان لامحدو دمدت تک زندہ رہنا چاہتا ہے ہسی کو بھی موت بیند نہیں ، مگر اس دنیا ہیں ہر پیدا ہونے والا جانتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے محروم ہے۔ آدمی خوشی ماصل کر ناچا ہتا ہے ، ہرآدمی کی بیخوائش ہے کہ وہ دکھ در داور ہوسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر ناچا ہتا ہے ، ہرآدمی معنوں ہیں کیا کوئی شخص بھی ایسی زندگی ماصل کرسکتا ہے ۔ ہرآدمی بیچا ہتا ہے کہ اس کو اپنے حوصلوں کی تکیل کا آخری مدتک موقع ملے ، وہ ابین ساری تمناؤں کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے مگر اس محدود دنیا میں وہ ایسا منہیں کرسکتا۔ ہم جو کچھ چا ہتے ہیں ، یہ کا کنات اس کے لئے بالکل ناساز گا رمعلوم ہوتی ہے منہیں کرسکتا۔ ہم جو کچھ چا ہتے ہیں ، یہ کا کنات اس کے لئے بالکل ناساز گا رمعلوم ہوتی ہے وہ ہر جیند قدم کے بعد ہمار ار استہ دوک کر کھڑی مہوجاتی ہے ، کا گنات مرت ایک مد میں ہمار اس انھ دبتی ہے ، اس کے بعد ہم کو مالیوس اور ناکام لوٹا دبتی ہے۔

سوال بہ آئے کہ کیا انسانی زندگی متحض غلطی سے ایک آلیسی کا مُنات ہیں بھٹک آئی ہے جو دراصل اس کے لئے نہیں بنائی گئی تھی اور جو بظاہر زندگی اور اس کے متعلقات سے بالکل بے بیرو اسے۔ کیا جمار سے تمام جذبات و خیالات اور ہماری تمام

خوابشين غير فيقى بي جن كاواتعى دنيا سے كوئى تعلق نبيى بهارے تام بہترين شخيلات كائنات كرراسته سے مبطح موتے ہيں اور جارے ذہنوں ہيں بالكل الل طي طريقے سے بيدا ہوگئے ہیں۔ وہ تمام احساسات جن کو اے کر انسانی نسل سجیلے ہزاروں سال سے سپداہوری ہے اور جن کو اپنے سینہ ہیں ساتے ہوئے وہ اس مال میں دفن مرو ماتی ہے کہ وہ اسمیں ماصل مذکرسکی ، کیاان احساسات کی کوئی منزل نہیں ۔ کیاوہ انسانوں کے ذہن میں بس یونہی بیدا ہور ہے ہیں جن کے لئے نالو ماضی میں کوئی بنیادموجود ہے اور ناستقبل میں

ان کاکوئی مقام ہے۔

سادی کائنات بین صرف انسان ایک ایسا وجود سے جو کل (Tomorrow) کا تقىور ركھتا ہے۔ بیصرف انسان كى خصوصيت ہے كروہ مستقبل كے بارہ بيس سوجتا ہے اور اینے آینده مالات کوبہتر بنا نا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض جانور منتلاً چیونٹیا*ں خوراک جمع کر*تی ہیں یا ہیا گھونسلے بنا تا ہے۔ مگران کا یہ عل غیرشعوری طور ہر معض عادتًا ہوتاہے۔ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں ٹرتی کہ انفیس خوراک جمع کر کے وكمتام بينتاكل ن ككام أسكيا ايساهر بنانا جاجة جوموسمول كردوبدل مبي تکلیف سے سیائے انسان اور دوسری مخلوقات کا بدفرق ظاہر کرتاہے کہ انسان کوتمام دوسری چیزون سے زیادہ مو تع ملنا چاہئے ، جالوروں کے لئے زندگی صرب آج کی نعلی ہے، وہ زندگی کاکوئ کل نہیں ر کھتے، کیا اسی طرح انسانی زندگی کا بھی کوئ کل منہیں ہے۔ ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے، فردا کا تصور جوانسان میں پایا جاتا ہے اس کا فرسے تقامنا ہے کہ انسان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بڑی مومننی آج اسے ماصل ہے انسان " كُل "چا بتا ہے مگر اس كو صرف" آج" ديا كيا ہے!

اسى طسدح جب بم سما جى زندگى كامطالعه كرتے ہيں توہم كوايك خلاكاز بريت احساس موتاہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے جوابنی میگہ بربانکل مکمل نظر آتی ہے۔ وہ ایک متعین قالون میں مکروئی مونی ہے اور اسٹ کی نہر جیز اپنے مقرر راستہ نر جلی جارہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مادی دنیا ولیسی ہی ہے مبسی کدا سے ہونا چاہئے مگرانسانی دنیاکا مال اس سے مختلف ہے۔ بہال صورت مال اس کے برعکس ہے جبيساك است بونا چاہئے تعار

ہم صریح طور پردیکھتے ہیں کرایک انسان دوسرے انسان پرطلم کرتا ہے اور دولوں اس مال مين مرجاتيب كدايك ظالم مواب اور دوسرامظلوم كيا ظالم كواس كے ظلم كى سزا اور مظلوم کواس ی مظلومیت کا بدله دیتے بغیر دونول ی زندگی کومکس کہا جا سکتاہے ۔ ایک شخص سے بولتا ہے اور حق داروں کو ان کے حقوق اداکر نامیخس کے متیجہ میں اس کی زندگی مشکل کی زندگی بن جاتی ہے ، دوسر استخص حجوط اور فزیب سے کام لیتا ہے اورجس ی جوچیزیا تاہے ہو ب کرلیتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی زندگی نہایت عیس وعشرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر بہ دنبااسی مال بی ضم موجائے تو کیا دونوں انسانوں کے اس مختلف انجام کی کوئی توجیہ کی جاسکتی ہے۔ ایک فوم دوسری قوم پر داکہ ڈالتی ہے اور اس کے دسائل و ذرائع پر فنصنہ کر لیتی ہے مگراس کے با وجود دنیا بس و بی نیک نام رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس نشرواشاغت کے درا تع بی اور دبی مونی قوم کی حالت سے دنیا نادا تعن سے کیونکداس کی آہ کے دنیا کے کالوں تک پہو شیخے کاکوئی ذریعہ نہیں، کیاان دونوں کی صیح حیثبت سمی طائریں بهوگی ر د واستناص یا د و تومول بیس ایک مسکد برد اختلات به و تا بیدا در زبردست کش مکش تک لؤبت بہونے جاتی ہے۔ دوبؤں اینے آپ کوبرسرحق کیتے ہیں اور ایک دوسرے کو انتہائی براثابت کرتے ہیں مگردنیانی ان کے مقدمہ کافیصلہ نہیں ہوتا، کباایسی کوئی عدالت نہیں ہے جوان کے درمیان کھیک تھیک فیصلہ کرسکے۔ موجوده دور کوایشی دور کها جا تاسیے بیکن اگراس کوخودسری کا دور کهبی توزباده صیع موگا۔ آج کا انسان مرف اپنی رائے اور خوامش بر مینا جا ہتا ہے خواہ اس کی رائے اور خواس شکتنی ہی غلط کیوں نہو۔ برشخص غلط کارہے مگر برشخص مگلے کی بوری توت کے ساتھ استے کو صبیع تابت کرر ہاہے۔ اخبارات بی لبدروب اورمکمرانوں کے بیانات دیکھے مہرایک انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ا بنظلم كوعين الفياف اور ابني غلط كاريون كوعين حق تابت كرتا موا نُنط رآئ كا. كي اس فزيب كايرده كمبى جاك سونے والانہيں ہے۔

یہ صورت مال صریخ طور برنظام کررتی ہے کہ یہ دنیا نامکس ہے۔ اس کی تکمیل کے لئے ایک ایسی دنیا چاہئے جہاں ہرایک کو اس کاصیع مقام مل سکے۔

یہی وہ سوالات ہیں جن کے بجہ عہو ہیںنے اوپر انسانبت کے انجام کی تلاش کہا ہو کہا ہے۔ ایک شخص حب ان حالات کو دیکھنا ہے تو وہ سخت بے جبنی ہیں مبتلا ہو حاتا ہے۔ اس کے اندر نہا بہت شدت سے بیا حساس انھرتا ہے کہ ذندگی اگر یہی ہے جواس وقت نظر آ رہی ہے تو بیکس تدر نغوز ندگی ہے۔ وہ ایک طرف دیکھنا ہے کہ انسانی ذندگی کے لئے کا کنات ہیں اس قدرا ہمام کیا گیا ہے کو یاسب کچھم ف اسی کے لئے ہے دوسری طرف انسان کی ذندگی اس تدر منتصر اور انتی ناکام ہے کہ سبھ میں نہیں آتا کہ اس کوکس سے بیدا کیا گیا ہے۔

آسسوال کے سلسد بیں آج لوگوں کار جمان عام طور بریہ ہے کہ اس قسم کے حجنبھ میں بڑنا فضنول ہے۔ بیسب فلسفیان سوالات ہیں، اور حقیقت لیندی بیسب کرزندگی کا جو لمحتمہیں حاصل ہے اس کو برمسرت بنانے کی کومشش کرد۔ آیندہ کی ہوکچھ مور ہاہے دہ صحیح ہے باغلط اس کی نکرمیں بڑنے کی حزورت نہیں۔ آیندہ کی ہوگا با جو کچھ مور ہاہے دہ صحیح ہے باغلط اس کی نکرمیں بڑنے کی حزورت نہیں۔

اس جواب کے بارہ ہیں کم از کم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ بہ کہ جو لوگ اس انداز ہیں سوچتے ہیں اعفوں نے ابھی انسا نبت کے مقام کو نہیں بہجانا ، وہ مجاز کو حقیقت سمجھ لبنا جا ہتے ہیں۔ واقعات اعنیں ابدی زندگی کاراز معلوم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر نانع ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے کہ اپنی امنگوں اور حوصلوں کی تکمیل کے لئے ایک وسیع تردنیا کی تلاش کر و مگریہ ناوان روشنی کے بجائے اس کے سا یہ کو کانی سمجھ رہے ہیں ۔ کا ثنات پکار رہی ہے کہ یہ دنیا تہار ہے لئے نامکل ہے ، دوسری مکل دنیا کا کھوج دگاؤ۔ مگر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اسی نامکل دنیا ہیں ابنی زندگی کا عارت تعیر کریں گے ، ہم کو مکل دنیا کی خورت منہیں ۔ مالات کا صریح اشارہ ہے کہ زندگی کا ایک انجام آنا چاہئے، مگریہ لوگ من آغاز کو کے کر ببیطہ گئے ہیں اور انجام کی طرف سے آنگھیں سند کر لی ہیں ۔ مالانکہ یہاسی قسم کی ایک حاقت ہے جوشتر مرغ کے متعلق مشہور ہے۔ اگر فی الواقع زندگی کا کو نی انبام ہے قودہ آکر رہے گا اور کسی کا اس سے غافل ہونا اس کو روکنے کا سبب نہیں انبام ہے تودہ آکر در ہے گا اور کسی کا اس سے خافل ہونا اس کو روکنے کا سبب نہیں بند کر میں ہوں کی گوائی اور بہت کے دوبر مسرت بنا نے کی کوشش بیر سبے کہ موبودہ دندگی کو کل ذندگی سبب کا اور سے تعلق کی بات ہے۔ آدمی اگر اپنی زندگی اور کا کا کا نیا تب بیر مقود اسا میں غور کر رے تو اس نقطہ لنظ کی لغویت فوراً واضع ہوجاتی ہو ایس فیصلہ نیکھیں بند کر ہے اور دائی کو زار ناشروع کر دے۔ ایسی فیصلہ نے تعین بند کر ہے اور دائی کر دے۔ ایسیا فیصلہ د بھی کہ دکر گر ارنا شروع کر دے۔ اس سبب کے دور کی کر زارنا شروع کر دے۔

یہ بیں دہ چندسوالات جو کا تنات کو دیکھتے ہی تہایت شدت کے ساتھ ہارے فرہن میں انجر نے ہیں۔ اس کا ایک فالق ہونا چاہئے، نگراس کے متعلق ہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس کا ایک چلانے والا اور اس کو سنجا نے والا مونا چاہئے، نگریم مہیں مجانے کہ دہ کون ہے۔ ہم کسی کے احسانات سے دھکے ہوئے ہیں اور جسم شکر وسیاس بن کراس ہستی کو دھونڈ صنا چاہتے ہیں جس کے آگے اپنے عقیدت شکر وسیاس بن کراس ہستی کو دھونڈ صنا چاہتے ہیں جس کے آگے اپنے عقیدت کے جذبات کو نثار کرسکیں، مگر ایساکوئی وجو دہمیں نظر سنہیں آتا۔ ہم اس کا ثنات کے اندر انتہائی عجز اور بے سبی کے عالم میں ہیں، ہم کو ایک ایسی پناہ کی تلاش ہے جہاں بہو بخ کر سم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرسکیں، مگر ایسی کوئی پناہ ہمادی آ نکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ بچر جب ہم اپنی زندگی اور اپنی عرکو دیکھتے ہیں تو کا کنات کا بی تعناد ہم کونا قابل فہم معلوم ہوتا ہے کہ اور اپنی عرکو دیکھتے ہیں تو کا کنات کا جو کا کنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کی گھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کھور کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر اور کھر کو کو کھر ہوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلام کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو

مرن چندسال ونطسرت ہم کو بے شمار امنگوں اور حوصلوں سے معمور کرے مگردنیا کے اندر اس کی تسکین کاسامان فراہم نہ کرے۔

مجرسب سے زیادہ سنگین تعنادوہ ہے جوادی دنیا اور انسانی دنیا ہیں پا باجاتہ۔ مادی دنیا انتہائی طور پرمکس ہے، اس بیس کہیں خلانظر نہیں آتا، گرانسانی زندگی میں زبر دست خلاہے۔ اسٹر ف المخلوقات کی حالت سادی مخلوق سے بدتر نظراتی ہے بہاری بدفسہتی کی انتہابہ ہے کہ اگر بٹرول کاکوئی نیاجشہ دریافت ہویا بھی مگر ایس بڑھے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے، گرانسانی نسل کا اصنافہ ہمارے لئے گوارہ نہیں۔ ہم این مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی پیدائش کوروک دینا چاہتے ہیں۔ این مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی پیدائش کوروک دینا چاہتے ہیں۔

#### انسان کی نادسانی

یرسوالات ہم کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بھی اہل رہے ہیں او رہا ہرسے بھی ہیں گئر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جواب کہا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کا سوال ہے، مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمیں زندگی تو مل کئی مگراس کی حقیقت ہمیں نہیں بنائی گئی۔

اس حقیقت کی دریافت کے لئے جب ہم اپنی عقل اور اپنے تجربات کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صبیح اور قبطعی جواب معلوم کر ناہماری عقب لی اور ہمار سے تجربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ بیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی ہیں وہ انگل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح ہماری گنظ رکا دائرہ محدود ہے اور ایک مخصوص ہے اور ہمایک مخصوص ہے اور ایک مخصوص اسلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی نامکمل ہے، ہمارے حواس خمسہ ناقص ہیں۔ ہم حقیقت کو نہیں و یکھ سکتے۔ میدہ اور انکمل ہے، ہمارے کو سکتے۔ میدہ اور انکمل ہے، ہمارے کو تعبور نے فاکستری دیگہ سکتے۔ میدہ اور انسمجہ انسی سفون کا باریک کو اجو سفون کے ذروں ہی کے برابر ہم تاہے اور مرف خوردین کی مدد سے دیکھا جا اس کو کچھ سیاہ اور کچھ سفید رنگ کی جیان سمجھتا ہے اس سفون کا باریک کے جوان سمجھتا ہے

اس کے مشاہرہ کے بیان میں خاکستری سفوت کوئی جیز نہیں۔

توع انسانی کی زندگی اس زمانه کے مقابلہ میں جب کہ بیر کرۃ ارض وجود میں آیا اس قدر مختفر ہے کہ کسی شمار میں نہیں آتی ،اور خود کر آء ارض کا گنات کے اتفاہ سمندر میں ایک قطرہ کے برابر معی نہیں ۔ ایسی صورت میں انسان کا گنات کی حقیقت کے بارہ میں جو خیال آرائی کرتا ہے ،اس کو اندھیرے میں شولئے سے زیادہ اور کچہ نہیں کہا جاسکتا۔ جماری انتہائی لاملی نور اً ظاہر موجاتی ہے جب ہم کا گنات کی وسعت کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگرآپاس بات کوسا منے رکھیں کہ آفتاب استی کھرب سال سے موجود ہے۔
اس زبین کی عرجس پرہم بہتے ہیں دوار ب سال ہے ، اور ذبین پر زندگی کے آثار نما یا ل
ہوئے بین کرورسال گذر ملے ہیں مگراس کے مقابلہ ہیں ذبین پر ذی عقل انسان کی
تاریخ چند نہرارسال سے زیادہ نہیں تویہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ چند ہزارسال کا
ہزر ہے جو کہ در اصل کا گنات کے اسراد کو معلوم کرنے کے لئے در کا د ہے۔ کا گنات
کے بے معطویں ماضی اور نامعلوم ستقبل کے درمیان انسانی زندگی محض ایک لمحہ کی
حیثیت دکھتی ہے۔ ہماد اوجود ایک نہایت حقیقسم کا درمیا نی وجود ہے جس کے آگے
دیشیت دکھتی ہے۔ ہماد اوجود ایک نہایت حقیقسم کا درمیا نی وجود ہے جس کے آگے
اور پیچھے کی ہیں کوئی خبر نہیں۔ ہماری عقل کو عاجزی کے ساتھ اعتراف کر نابطوتا ہے
کہ اس کا گنات کی وسعت لامحدود ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے ہمادی عقل اور ہماد انجر
بائکل ناکانی ہیں ہم اپنی محدود صلاحیتوں کے ذریعہ کھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب تک
کی کوششوں کی ناکامی اس کو ثابت کرنے کے لئے الکل کا تی ہے

اس طرح مهادا علم اورمهادا مطالعهم کوایک ایسے مقام برلاکر حجور و بیتی ہیں۔ جہاں ہماد ہے سامنے بہت سے سوالات ہیں، ایسے سوالات جولاز می طور برایا جواب جامتے ہیں۔ جن کے بغیرانسانی زندگی بالکل لغوا در بے کارنظر آتی ہے۔ مگرجب ہم ان بر سوچنے بغیصتے ہیں توہم کو معلوم موتاہے کہ ہم اپنے ذہن سے ان کا جواب معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم کو وہ آ نکھ ہی نہیں طی حس سے حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکے۔ اور وہ ذہن ہیں مامل نہیں ہے جوبراہ داست حقیقت کا ادراک کرسکے۔

## بيغمبركي ضرورت

اس موقع پر ایک شخص ہارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس حقیقت کوتم معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کا علم محمے دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ؛

نواس کا ننات کا ایک خدا ہے جن نے سارے عالم کو بنایا ہے، اور اپنی غیر معولی قوق کے ذرایعہ اس کا انتظام کر رہا ہے بوجیزیں شہیں حاصل ہیں وہ سب اسی نے شہیں دی ہیں اور سارے معاملات کا ختبار اسی کو ہے ۔ بی جو تم دیکھ رہے ہوکہ ادی دنیا کے اندر کوئی تعناد نہیں، وہ شعبک تھیک اپنے فرائفن انجام دے رہی ہے اور اس کے بیکس انسانی دنیا ادھوری ننظہ آئی ہے، یہاں زبر دست خلفتار بریا ہے، اس کی وجہیہ کر انسان کو آزادی دے کر اسے آز ایا جارہا ہے ۔ تہار امالک یہ چاہتا ہے کہ اس کا قانون جوادی دنیا ہیں براہ راست نافذ ہورہا ہے اس کو انسان ابنی زندگی ہیں خود سے اختیار کر جوادی دنیا ہیں براہ راست نافذ ہورہا ہے اس کو انسان ابنی زندگی ہیں خود سے اختیار کے کہ ایک یہی وجود کا ثنات کا خالق ہے، وہی اس کا مدبر اور منتظم ہے، وہی تہارے دیئے ایک کا محدود زندگی کا انتظام کر رکھا ہے جوموت کے بعد آنے والی ہے، جہاں تمہاری کو ان کی اور نیکوں امنگوں کی تسکیں ہو سکے گی، جہاں جی وہا طل الگ الگ کر دیے جائیں گے اور نیکوں کو ان کی نا در بروں کو ان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے میرے ذریعہ کو ان کی نیکی کا اور بروں کو ان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے میرے ذریعہ کو ان کی ایک کا اور بروں کو ان کی دیا کی کا در بروں کو ان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے میرے ذریعہ کو ان کی اور برواس کو نہا نے گا ذیل کر دیا جائے گا۔ اس کے دیواس کو مانے گا وہ کا کا دیا ہوگا وہ کا میاب ہوگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیل کر دیا جائے گا۔

بہمجد دصلی الٹرعلیہ وسلم ، کی آواز ہے جو چودہ سوبرس پہلے عرب کے رنگستان سے بلند ہوئی تقی اور آج بھی ہم کو پکار رہی ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ اگر حقیقت کو معلوم کرنا جا ہتے ہو تو میری آواز برکا ن سگاؤ اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر غور کرو۔

بنیادی بیا به آواز حکیقت کی داقعی تعبیر ہے ، کیا بہبن اس پرایان لاناچاہئے۔ دہ کون سی بنیادی بین جن کی دشنی بین اس کے صبیح یا غلط مونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بنیاد پر بین جن کی ردشنی بین اس کے صبیح یا غلط مونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حقیقت کو وہ اس وقت تسلیم کریں گے جب کہ

بعض لوگول كاخيال بى كەاس حقيقت كووه اس وقت تسليم كريب كے جب كه وه الفيس نظراً ئے۔ وه حقيقت كواپئ آنكھول سے ديكھنا چاہتے ہيں . تكريب مطالب بالکل ایسا ہی ہے میسے کوئی شخص فلکیات کامطالعہ دیاصی کے بغیر کرنے کی کوشش کرے اور کھے کہ وہ فلکیاتی سائنس کی عرف ان ہی دریافتوں کو تسلیم کرے گاجو کھلی آنکھوں سے اسے نظر آتی ہوں، دیاصلیات کی دلیل اس کے نز دیک قابل قبول نہیں ہے، یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کو اپنی قوتوں کا صحیح علم نہیں ہے۔

انسان کے پاس مشاہدہ کی جو تو تیں ہیں وہ نہایت می ورہی ، حقیقت ہمارے

لئے ایک ناقا بل مشاہدہ چیزہے۔ ہم اسے محسوس تو کر سکتے ہیں گر اسے دیکھ نہیں

سکتے۔ ایک زمانہ ہیں ہے میں جا جا تا تھا کہ دنیا جار چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ " آتش و

آب و خاک و باد"۔ دوسرے نفظوں ہیں قدیم انسان اس علا فہی ہیں مبتاء تھا کہ حقیقت ایک آبسی چیزہے جسے دسکھا جا سکتا ہے ، مگر صدید تحقیقات نے اس کی غلطی واضع ایک آبسی چیزہے جسے دسکھا جا سکتا ہے ، مگر صدید تحقیقات نے اس کی غلطی واضع کر دی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے آخری سجزر ہیں ایم کے بادیک تری سے جس کا بادیک ترین در ات پر شتمل ہیں۔ ایم ایک اوسط درجہ کے سیب سے اتنا ہی حجوثا کہ موتا ہے متنا کر سیب ہمادی زمین ہے۔ یہ ایم ایک طرح کا لنظام شمسی ہے جس کا ایک مرکز ہے ، اس مرکز ہیں بروٹان اور نیوٹر ان ہوتے ہیں اور اس کے چاروں کے باروں کے باروں کا با پنج نم ادکرورواں حصد ہموا ورجو اپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنڈ ہیں کروروں مرتبہ چرکا طبتا ہمواس کے تصور کی کوشش کرنا سعی لاماصل ہے۔ جب کہ ہیں ہیں معلوم نہیں کہ بیا اندروں کے اندران معلوم نہیں کہ بیا اندرونی عالموں کے اندران معلوم نہیں کہ بیا نہ دوروں عالموں کے اندران سے می چھوٹے عالم ہموں۔

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ ہماری مشاہرہ کی قوت کس قدر کمزور ہے، پھرسوال ہے ہے کہ بروٹان اور نبوٹر ان کے وہ انتہائی حجو نے ذر ہے جوباہم مل کرم کز بناتے ہیں وہ کس طرح قائم ہیں۔ آخر یہ بروٹان اور نبوٹر ان مرکز ہے باہر کیوں نہیں نکل برط تے۔وہ کیا چیز ہے جو الحنیں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان مادی ذرات کے در میان ایک بوانائی موجود سے اور یہی توانائی مرکز کے برتی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکوث ہے۔ اس کو طاقت یکھائی مرکز کے برتی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکوث ہے۔ اس کو طاقت یکھائی

(Binding Energy) کانام دیا گیاہے۔ گویادہ اپنے آخری تجزیہ بین توانائی ہے، بین پوجھتا ہوں، کیا بیت توانائی تابل مشاہدہ چیزہے۔ کیاکسی میں خور دبین کے ذریعہ اسے دیجھا جاسکتا ہے۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ حدید سائنس نے خو دیتسلیم کر لیا ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت ہیں ایک ناقابل مشاہدہ جیب نر ہے اس کو انسانی آنکھ مہیں دیکھ سکتی۔

اب اگردسول کی بات کو مانے کے لئے ہم پیشر ط انگائیں کہ وہ جن حقیقتوں کی خبرد ہے رہاہے وہ ہمیں حجو نے اور دیکھنے کو لمنی جائیتیں تب ہم اسے انہیں کے توبہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی۔ یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے تاریخ ہند کاکوئی لمال علم الیسٹ انڈیا کمپنی کے مالات کا مطالعہ کرتے ہوئے ابنے استاد سے کہے کہ کمپنی کے تام کر دار کومیرے سامنے لاکر کھڑا کر دو اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کے دیر ایس میں تنہ کی دار کومیرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کے دیر ایس کا میں کی دور اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کے دیر ایس کی میں کی دور اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کے دیر ایک دور اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور اور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وا قعات کی دور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وہ میں کی دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میرے سامنے تام گزرے ہوئے وہ تام کی دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میرے سامنے کے دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میں کی دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میں کی دور وہ میں کی دور وہ میں کے دور وہ میرے سامنے کو کے دور وہ میرے سامنے کی دور وہ میں کی دور وہ میں کی کی کی دور وہ میں کیا گئی کی کے دور وہ میں کیا کی کے دور وہ میں کیا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر دور وہ میں کی کی کی کی کر دور وہ میں کی کی کی کی کر دور وہ میں کی کی کی کر دور وہ میں کر دور وہ میں کی کر دور وہ میں کر دور وہ کر دور وہ میں کر دور وہ میں کر دور وہ کر دور وہ دور وہ میں کر دور وہ میں کر دور وہ کر دور وہ کر دور وہ کر دور وہ دور وہ کر دور

کو دہرائیں، تب میں تہاری تاریخ کونسلیم کروں گا۔

مجردہ کون سی بنیا دیں ہیں جن کی دوشنی ہیں دیکھ کرہم یہ فیصلہ کریں کریہ دعوت صحیح ہے یا فلط اور ہم کو اسے قبول کرنا چاہئے یا نہیں ۔ میرے نزدیک اس دعوت کو جا ہنے کے تین فاص پہلو ہیں۔ اول یہ کہ اس کی توجیہ حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے ۔ ووسر سے یہ کہ ذندگی کے اسنجام کے بارہ میں اس کا دعویٰ محف دعویٰ ہے بااس کی کوئی دلیل بھی اس کے بیہاں ملتی ہے ۔ اور تیسر سے یہ کہ اس کو جا الکا کم ہوئی دلیا کہ میں کہا جا سکے ۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے کہا جا سکے ۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرایک پروہ منہایت کا میا بی کے ساتھ بورا انر رہا ہے۔

ا - رسول نے کائنات کی جوتوجید کی ہے اس میں ہماری تمام بیجید گیوں کا مل موجود ہے - ہمارے اندر او رہما رے باہر جتنے سوالات ببیدا ہوتے ہیں ان سب کا دہ بہترین جواب ہے -

ہ۔ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں اس کا جو دعویٰ ہے اس کے لئے دہ ایک فظعی دلیل بھی ا بنے پاس رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ وجودہ زندگی ہیں وہ اس اسجام کا

ایک نمورنه بهیں دکھا دیتاہے جس کو بعدی زندگی میں آنے ی وہ خبر دے دہاہے۔
۳۰ وہ جس کلام کو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے اندر انتی غیر معمولی خصوصیات پائی ماتی بیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ یفینًا یہ ایک نوق الانسان طافت کا کلام سے کسی انسان کا کلام ایسانہیں موسکتا۔

آئیے اب ان تبینوں پہلوؤں سے رسول کی دعوت کا جائزہ لیس ۔

### بيغبري صداقت

ا- اس کی بہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی نفیبات کے عین مطابق ہے۔ اس کے معنی بید ہیں کہ انسان کی بید انتش جس فطرت بریر موئی ہے وہی فطرت اس نوجیہ کی تھی ہے۔ اس توجیہ کی بنیاد ایک خدا کے دجود پررکھی کئی ہے، اور ایک خدا کا شعور انسان کی قطرت میں شامل ہے۔ اس کے دونہایت مصنبوط قرینے ہیں۔ ایک بیک انسانی تاریخ کے تمام معلوم ز الوں میں انسالوں کی اکثر بیت ملکہ تقریبًا ان کی تمام تعداد نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ انسان برکہبی تعبی ایساکوئی دور نہیں گزراہے جب اس کی اکثریت خدا کے شعور سے خالی رہی مو۔ قدیم ترین زمانوں سے لے کر آج تك انسان تأريخ كى متفقه شهادت يهى بير كه خدا كالمنعور انساني فطرت كانهايت طاقت ورسعور ب - روسرافریندید بی کدانسان برجب کوئ نازک وقت آتا سبے نواس كادل باختبار فد اكويكار أطفتا ب،جها بكوتى سهارانظر نهيى آتا، وباب وه خداكاسبارا دهوند تأبي - جابل موياعالم- خدابرست مهويامكيد، دوشن خيال بويا تاريك جبال جب بمى اس بركوئ ايسادقت كزرتا ب جبال عام انسانى وسي جواب ديتي موى نظراتي بي اقدوه ايك ايسي سبتي كوريارتا بي جوتها م كما قتول سے برط صركم القتور بي اور جو تام كما قتوں كاخز اند بنے - انسان اپنے ناذك ترین ایمات بین خداکو یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی ایک دلیجسپ مثال ہمیں سٹالن کی زندگی میں ملتی ہے جس کا ذکر مسطر چرجیل نے دوسری جنگ عظیم کے مالات کے متعلق ابنی کتاب کی چوکقی جلدصفحہ میں کیا ہے۔ علاقاء کے نازک مالات بیں جب کہ ہلرسارے بورب کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا ، چرجل نے ماسکو کا

سفرکیاتھا، اس موقع پرجر چل نے سٹالن کو اتحادی فوجی کاردوائی کے متعلق اپنی اسکیم کی نفعبلات بتائیں۔ حرجب کر نفعببلات بتائیں۔ حرجب کا بیان ہے کہ اسکیم کی تشریح کے ایک خاص مرحلہ پر جب کر سٹالن کی دلچسپیال اس سے بہت بڑھ چکی تھیں، اس کی زبان سے نکلا خد اس مہم کو کا میاب کر ہے'۔

#### May God prosper this undertaking

اسی کے ساتھ نبی کی آواز کی بہخصوصیت بھی ہے کہ وہ ان تمام سوالات کی مکسل توجبه ہے جو انسان معلوم کرنا چاہتا ہے اور جو کا ئنات کے مطالعہ سے ہمارے ذمہوں میں المعرسة بي كائنات محمطالعد في بين اس نتيجرير ميونيا يا تفاكه يمحف الفاق سع منهين بيد الهوسكتى ، صروراس كاكونى بيداكرنے والا مونا جائے ـ اس توجيد مي اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم کونظ را رہا تھا کہ کا منات محف ایک آدی مشین نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی غیرمعمولی دمن مونا چاہئے جو اسے چلار ہامو۔اس توجید میں اس سوال کاجواب بعی موجود ہے۔ بہم کو اپنے محسن کی تلاش تھی اور ایک ایسی سنی کی تلاس تھی جو ہماراسہالا ن سے اس توجیبین اس کاجواب می موجود ہے۔ ہم کو بیات بہت عجیب علوم ہوری تی مانسانى زندى اتنى مختفركيول سے - بهماس كولامىدود دىجھناچا منے منقے بهم اسفى ليے یک ایسے دست میدان کی تلاش میں تقرحها نهاری امنگون کی تکمیل موسکے اس وجيبي اسكاجواب معى موجود بيرانساني حالات كاشديد تقاصا تقاكرحت كا حق مونا اور باطل كا باطل مونا واصح موا ور الجھے اور شرے الگ الگ كرد كے عائيس، ہرايك كواس كا صحح مقام ديا مائے ، اس سوال كا جواب مي اس توجيمي موجود ہے۔ عزمن زندگی سے متعلق سارے سوالات کامکمل جواب ہے اوراتنا بہتر بواب ہے کہ اس سے بہتر جواب کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے وہ سارے سوالات مل ہوجاتے ہیں جو کا کنات کے مطالعہ سے ہمارے ذمن میں پیدا ہوئے

۲- اس کی دعوت کی دوسری نایاں خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے انجام کے بارہ میں وہ جونظریہ بیش کرتا ہے اس کا ایک واقعاتی نمونہ خو د اینی زندگی میں ہمیں زبیمها دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظالم اور مظلوم کو بے مہوسے ختم نہیں ہوماتیکی بلکهاس کے انجام پرکا گنات کارب ظاہر ہوگا اور سپول اور جھولوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا، اس دن کے آنے میں جو دیر ہے دہ مرف اس مہلتِ کارکے ختم مونے کی ہے جو تہارے لئے مقدر ہے ۔ جو تہارے لئے مقدر ہے ۔

بیبات ده مرف که کرمنیس جهوردیا، بلداسی کے ساتھ اس کا بوک بیری ہے کہ میں جو کی کہتا ہوں اس کے صبح ہونے کا تبوت یہ ہے کہ اس عدالت کا ایک سونہ الگ کا نئات میرے ذریعہ سے وہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کرے گا، اپنے فزال برداروں کوئزت دے گا اور اپنے نافز بانوں کو ذلیل کرکے انھیس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ واقعہ بہر مال ظہور میں آئے گا خوا ہ دنیا کے لوگ کتنی ہی مخالفت کریں اور ساری طاقت اس کے مٹانے برنگا دیں دنیا کے لوگ کتنی ہی مخالفت کریں اور ساری طاقت اس کے مٹانے برنگا دیں جس طرح آخرت کا مون قطعی طور بر مقدر ہے اور کوئی اسے دوک بنیں سکتا۔ اسی طرح میری زندگی میں اس کا نمونہ دکھا یا جا ناہمی لازمی ہے، یہ ایک نشان موک آئے وار یک والے دن کا اور یہ دلیل مولی اس بات کی کہ کا ننات کی تعیم عدل پر موئی ہے اور ریک میں جس طاقت سب پر بالا ہے میں جس طاقت ایک روزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تنام اگلے ہی جھلے انسالاں کا بیر طاقت ایک روزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تنام اگلے ہی جھلے انسالاں کا فیصلہ کرے گی۔

یے چینج وہ اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ تنہا ہے، پوری قوم اس کی دہ من موکئی ہے، خود اپنا ملک اس کو مگر دینے کے لئے تیار نہیں، اس کے قریب تربن اعزا نے بھی اس کا ساتھ چوڑ دیا ہے، اس کے پاس ادی وسائل و ذرا تع میں سے کچھ مجھی منہیں۔ ایسا ایک شخص پور سے تھین کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ بی غالب مول گاا ور میرے ذر لیعہ سے خدا کی عدالت زمین برقائم موگ ۔ سننے و الے اس کا مذاق اڑا تے ہیں مگر وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپناکام کرتا چلامار ہا ہے ملک کی اکثریت اس کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی معاشیات تباہ کر دہتی ہے، اس کو مبلا و ملنی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو مطانے پر اپناساراز ورمون کر دہتی ہے، اس کو مبلا و ملنی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو مطانے پر اپناساراز ورمون کر دہتی ہے، مگر اس کے مقابلہ میں یہ سب کچھ ہے اس کو مطانے ہر اپناساراز دومون کر دہتی ہے، مگر اس کے مقابلہ میں یہ سب کچھ ہے اس تا بیت ہوتی ہے اور دوسری طرف ذہروت

اکبڑت ایک طرف سازوسامان ہوتا ہے اور دوسری طرف ہے سروسامانی ۔ ایک طرف ملکی باشندوں اور جیسا ان ۔ ایک طرف ملکی باشندوں اور جیسایہ قوموں کی جابت ہوتی ہے اور دوسری طرف ابنوں اور غیروں کی متفقہ مخالفت معالات کی انتہائی ناساز گاری سے اس کے ساتھی اکثر گھرا اسطے ہیں مگر وہ ہربار سے کہ انتظار کرو فد اکا نیصلہ آکر رہے گا ،اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ۔ سکتی ۔

اس کے پینج برجو بھائی صدی بھی گزیدنے نہیں یاتی کہ وہ بھی شکل میں پورا ہوجاتا ہے اور ناریخ بیں ابنی نوعبت کا واحد واقعہ ظہور ہیں آتا ہے کہ ایک شخص نے جن دعووں کے ساتھ اجنے کام کا آغاز کیا تھا تھیک اسی شکل میں اس کا دعویٰ پورا ہوا اور اس کے مخالفین اس میں کوئی کمی بیشی مذکر سکے حق اور باطل الگ الگ موگیا۔ خدا کے فزال برداروں کوعزت اور غلبہ حاصل ہوا، اور خد ا کے نافز مالؤں کا زور لور طراحیں محکوم بنا دیا گیا۔

اس طرح اس وعوت نے انسانوں کے لئے جس انجام کی خبردی مقی اس کا ایک نمونہ دنیا ہیں قائم کر دیا گیا جو قیامت تک کے لئے عبرت کا نشان ہے، اس نمونہ کی تعمیل آخرت ہیں ہوگی جب سارے انسانوں کو خداکی عدالت بیں حاصر کر سے ان کا خرمی نیعلہ کیا حائے گا۔

۳- اس شخص کے دعوے کے برحق مونے کا تیسرانبوت وہ کلام ہے جس کو وہ کلام الہی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ اس کلام کے اوپرکتنی ہی صدیاں گذر کئی ہیں مگراس کی عظمت، اس کی سچائی اور حقیقت کے بارہ ہیں اس کے بیان کا ایک خرف بھی غلط نابت نہ موسکا جب کہ کوئی بھی انسانی کتا ب ایسی نہیں ہے جو ان نقا نقس سے باک مو۔ سے باک مو۔

دوسر کے بعد اس کے بہت سے بہلوہیں مگر ہیں بہاں مرت بین ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اس کے بہت سے بہلوہیں مگر ہیں بہاں صرت بین بہلوؤں کا ذکر کروں گا، ایک اس کا غیر معمولی انداز بیان، دو سرے اس کے معانی کا تصناد ہے یاک مونا، تیسرے اس کی ابدیت۔ یاک مونا، تیسرے اس کی ابدیت۔

## قرآن ابن دلیل آپ

ا۔ قرآن ایک غیرمعولی کلام ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ایک ایسے بلندمقام سے بول رہا ہے جوکسی بھی انسان کو ماصل نہیں۔ اس کی عبارتوں کا شکوہ اس کی ہے بناہ روائی اور اس کا فیصلہ کن انداز بیان اتنا تیرت انگیز طور پر انسانی کلام سے مختلف ہے کہ صاف طور پر انسانی کلام سے مختلف ہے کہ صاف طور پر انسانی کا واز نہیں۔ اس کا پر تقین اور باعظمت کلام خود ہی بول رہا ہے کہ بہخد اس کا بر تقین اور باعظمت کلام خود ہی بول رہا ہے کہ بہخد اس کا تاب ہے۔ در آن ہیں کا منات کی حقیقت کی کتاب ہے۔ انسان کے اسمام کی خبر دی گئی ہے۔ اور زندگی سے متعلق تمام کھا اور چھپے مالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ گربیسب کی اس قدر قطعی انداز ہیں بیان ہوا ہے کہ واقعہ مالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ گربیسب کی اس قدر قطعی انداز ہیں بیان ہوا ہے کہ واقعہ کو با آخر کی کو بیا آخری کو بیا قدید اس کو حقیقت کے سامنے لے ماکر کو بیا کہ اس کو حقیقت کے سامنے لے ماکر اس کو این کی میں نہیں پڑھور با ہے بلکہ اسکرین کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کو کتاب کے صفحات ہیں نہیں پڑھور با ہے بلکہ اسکرین کے اوپر اس کو اپنی کھلی آن محمول سے دیکھ د با ہے۔ کلام کی یہ قطعیت صاف خلام کر رہی ہے کہ کہ ایسان کی دیا گئی انسان کے دیو تقیقتوں کا ذاتی علم نہ رکھتا ہو، وہ اپنے کلام ہیں ہرگز ایسان دور ہیدا نہیں کرسکتا۔ کو بیان ہیں نمویذ کے طور پر قرآن کی ایک جیو وہ سی سورت نقل کروں گا۔

جب آسمان بھٹ جائے گا، جب ستارے بخرجائیں گے، جب درمیا اہل بڑیں گے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اس دن سرشخص جان لے گاجو اس نے آگے بھیجا اور جواس نے بیچھے جھوڑ ااے انسان تجھکو فعد اے عظیم کے بارہ ہیں کس چیز نے دھو کے إِذَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَشْرَتْ ٥ وَإِذَا الْمُعَارُفِيُ مِنْ تَتُ ٥ وَإِذَا الْفَبُورُ بُعِبُرِتُ ٥ عَلِمُ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتُ ٥ عَلِمُ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتُ ٥ وَأَخْرَتُ ٥ آياً بَيْهَا وَأَخْرَتُ ٥ آياً بَيْهَا وَأَخْرَتُ ٥ آياً بَيْهَا بِرَبِّلِكَ الْكُورِ بُدِهِ هِ

کجمہ نہ کرسکے گا اور اس دن افتدار م<sup>ن</sup> نعد اکے لئے موگا

کس قدر لقین سے جراموا ہے بیکلام جس ہیں زندگی کی ابتدا اور انتہا سب کچھ بیان کردی گئی ہے۔ کوئی بھی انسانی کتاب جوزندگی اور کا منات کے موصوع پر لکھی گئی ہو ، اس یقین کی مثال بیش نہیں کرسکتی سیکڑوں سال سے انسان کا گنات کی حقیقت پر عور کر دیا ہے، بڑے برٹے نے ناسفی اور سائنس دال بیبدا ہوئے، مگر کوئی اس یقین کے ساتھ بولنے کی جرائت نہ کر سکا اسائنس آج بھی یہ نسلیم کرتی ہے کہ وہ کسی قطعی اور صیحے علم سے انہی بہت دور ہے جب کہ فرآن اس قدر نقین کے ساتھ بات کہتا ہے گویا وہ علم کا اور احتیا ہے گویا وہ علم کا اور احتیا ہے گویا وہ علم کا اور احتیا ہے کہ اور حقیقت سے آخری مدتک واقف ہے۔

ہ مرآن کے کلام الہی مونے کی دوسری دلیل پہنے کہ اس نے ابعد الطبیعی حقائق سے لے کرتمدنی مسائل تک تمام اہم امور برگفتگو کی ہے مگر کہیں ہیں اس کے بیانات بیس تصناو نہیں یا یا جاتا۔ اس کلام کے بیانات بیس تصناو نہیں یا یا جاتا۔ اس کلام کے بیانات بیس تصناو نہیں یا یا جاتا۔ اس کلام کے باد پر تقریبًا وہ پر طوح ہزار برس پورے

مور بين. اس دوران بس بهت سى نى نى بايس انسان كومعلوم بدى بين مكر اس كى باتون یں اب بھی کوئی تضاد ظاہر نہ ہوسکا ، حالال کہ انسالؤل ہیں سے سی ایک فلسفی کا بھی اس حیثیت سے نام نہیں لیا جاسکتا کہ اس کا کلام تصنا داور اختلاف سے یاک ہے۔ اسس دوران بین بزاروں فِلسفی بیدام و کے حبنہوں نے اپنی عقل سے زندگی اور کا ثنات کی توجید كرف ك كوشش كى مكرببت مبلد ان كے كلام كا تعنا د ظاہر بوكيا اور زمانه نے اتفيس روكرديا-كسى كلام كاتصناد سے پاک ہونااس بات كانبوت ہے كہ وہ حقیقت سے كلى مطابقت ر کھتاہے۔ جوشخص حقیقتوں کاعلم ندر کھتا ہو یا صرف جز لی علم اسے ماصل ہو وہ جب تعبى حقیقت كوبیان كرنے ببیطے گا لازمى طور پر تصنا دات كاشكا رم وجائے گا۔ وہ ابک بہلو كى تشريح كرتے ہوئے دوسرے بہلوكى رعايت ندكر سكے گا۔ وہ ایک رخ كو كھو لے گا- نو دوسرے دخ کوبند کر دے گا۔ زندگی اور کا تنات کی توجیب کاسوال ایک ہم گیرسوال ہے۔ اس کے لئے ساری حقیقتوں کا علم ہونا صروری ہے۔ اور جو بکہ انسان اپنی میدود صلاً میتوں کی بنا پرساری حقیقتوں کا علم حاصل نہیں کرسکتا۔اس سے وہ سارے يهلووك كى دعايت كلى منهي كرسكتا بهي وجديد كدانسان كے بنا تے موت فلسفول میں تعناد کا یا یا جانالازمی ہے قرآن کی پیخصوصیت کدوہ اس قسم کے تعنادات سے یاک ہے اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حقیقت کی صحیح ترین تعبیر ہے ،اس کے سوا تمام تعبيري علطابي، اس واقعه كوليس مثال ك زريعه واضح كرون كا -

ا۔ زُندگی تے موصوع برجو کتاب تھی جائے اس کا ایک ضروری باب زندگی کے فرائفن متعین کرنے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہاؤوں کی مقیک تھیک تھیک معابت کی جائے۔ ایسانہ ہوکہ ایک بہاؤسے کوئی ایسا حکم دیا جائے جو دوسرے بہاؤ سے ٹکراتا ہو۔ مثلاً عورت اور مردکی حیثیت متعین کرنا تعدنی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور نے یہ قرار دیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیا ن مساوات ہونی چاہئے اور زندگی کے ہرشعبہ ہیں دو نوں کو بیسال طور برکام کرنے کا موقع دینا چاہئے، مگر بہال انسانی ساخت کا بہتدنی اصول ایک نہایت اہم صورت واقعی مساوات ہوں کا درمیان مساوات نہیں، اور بیم مکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر دونوں کیسال طور پر دونوں سے دونوں صنفول کے درمیان مساوات نہیں، اور بیم مکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر دونوں صنفول کے درمیان مساوات نہیں، اور بیم مکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر

كوئى تضادىيدانېيى موتا-

م مارکس نے انقلاب کا فلسفہ بہ تابا ہے کہ جس طرح ایک عالم گیر قانون کشش سے ستار ہے حرکت کر رہے ہیں اسی طرح کے خاکر یر تاویخی توانین ہیں جوسا جی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں ۔ یہ قوانین مسلسل طور پر اینا کام کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق النسائی زندگی میں انقلا بات آئے ہیں گر اس فلسفہ کومرت کرنے کے ساتھ ہی اس نے بیافعسم میں ساتھ ہی اس نے بیافعسم سبی لگایا کہ

ونيا كمزدورو متحدموماؤ"

ظاہرہے کہ بدولوں باتین ایک دوسرے کی صند بنی۔ اگر سماجی تبدیلیوں کاکوئی ناگزیر تادیخی قالون ہے لوسیاسی مبدوجہد کی صرورت نہیں اور اگر سیاسی مبدوجہد کے ذرائعہ انقلاب آتا ہے لو بھرناگزیر تاریخی قالون کے کیامعنیٰ۔

اس کے برعکس قرآن انسانی ادادہ کونسلیم کرتا ہے۔ اس کافلسفہ یہ ہے کوننگ میں جووا قعات پیش آتے ہیں وہ انسان کی اپنی کو طشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور کونیا کی طرح ان واقعات کی کوئی لازی منطق نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کوشش اسمنیں کوئی کوئی کوئی افران سے میلکہ انسانی کوشش اسمنیں کوئی کام کرتے ہیں مگر ان کے کام کرتے ہیں مگر ان کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ انسانی کوششوں کا ساتھ دے کر اسے منزل کہ بہونچا دیتے ہیں یہ کو نور انسانی کوششیں ان قوائین کا فارجی ظہور ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تعناد نہیں۔ وہ جب ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تعناد نہیں۔ وہ جب اپنے نظریہ کوقائم کرنے کے لئے لوگوں کو پیمارتا ہے قودہ اپنے فلسفہ کی تصدیق کرتا ہے شکر ادبا ہے ، کیونسرٹ پارٹیوں کا وجود حقیقی معنوں ہیں فارکسی فلسفہ کی تروید ہے، گیونسٹ مینی نسبوگا آخری فقرہ اس کے بہلے فقرہ کودوکر دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کواگر آپ انسانی فلسفوں کے مقابلہ ہیں دکھ کر دیجیمی قولی قسم کی بہت مثالیں پائیں گے۔

۳۰ قرآن کی میسری خصوصیت به ہے کہ وہ نقریبًا ڈیڑھ خرار برس سے زمین پروجود ہے۔ اس زمانے بی کنتے انقلابات آئے ہیں، تاریخ بین کتنی الٹ پلے مہوئی ہے، ذما نہ نے کتنی کر دلمیں بدلی ہیں، مگر اب تک اس کی کوئی بات غلط نابت نہیں ہوئی۔ وہ ہر زمانہ کے عقلی امکا نات اور تمدنی صروبات کا مسلسل سیاتھ دیتا چلاجار ہاہے۔ اس کی تعلیمات کی جمہ گیری کسی مقام پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر زمانہ کے مسائل بر مادی ہوتی میلی جاتی ہے۔ یہ اس کتا بے غظیم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جوکسی بھی انسانی کتاب کو میلی جاتی ماصل نہیں ہوسکی ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر فلسفہ جند ہی دنوں لبعد اپنی غلطی اب تک ماصل نہیں ہوسکی ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر فلسفہ جند ہی دنوں لبعد اپنی غلطی خل مرکر دیتا ہے، مگر صدیوں پر صدیاں گرز تی جاری ہیں اور اس کتا ہی صدافت ہیں کوئی فرق نہیں آتا۔

یهٔ قانون اس وقت بنایاگیا تفاجب عرب کے غیرمتدن اورمنتشرقبائل میں اسلامی میں ریاست قائم کرنے کامسکہ دربیش تفا، مگر اس کے بعرصدیوں تک وہ اسلامی حکومتوں کی تمام صروتیں بوری کرنارہا اور موجودہ ترتی یا فتہ دور میں بھی منصر ف یہ کہ دہ زمانہ کاساتھ دینے کی بوری صلاحیت رکھتاہے بلکہ صرف دہی ایک ایسانظام ہے جوحقیقی معنوں میں زندگ کی بوری صلاحیت رکھتاہے۔ ویربی میں اس نے اپنی برتری تابت کی مقی آج بھی دہ اسی طرح اس نے اپنی برتری تاب کی مقی آج بھی دہ اسی طرح تام فلسفول پر نونبت رکھتا ہے۔

یه قرآن کامیمزه ہے کہ زندگی کے بارہ بیں اس نے جونظریات بیش کئے کھے اور در اور جاعت کے علی کے ایکے جو خاکہ شجو بیز کیا تھا وہ آج بھی نہ تو پر انا ہوا ہے اور نہ اس میں کسی نقص کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس دوران میں کتنے فلسفے پیدا مہوئے اور مرکئے کتنے نظام بنے اور کڑا گئے مگر قرآن کے نظریہ کی صدا قت اوراس کے عملی نظام کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ وہ مہوا اور پانی کی طرح زماندی قید سے آزاد ہے۔

مين بيهان وولؤل بيهلووك سايك ايك مثال بيش كرول كار

 نیددعون کیاکہ کا کنات محف ایک مادی مشین ہے جو خود بخود حرکت کردہی ہے۔ یہ نظہ ریہ دوسوبرس تک انسانی ذہنوں پر مکومت کر تارہا۔ ایسامعلوم ہواکہ علمی ترتی نے قرآن کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے بعد خود کا تنات کے مطالعہ سے سائنس دانوں پر یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا کنات کی نوجیہ محف اوی توانین کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا کنات کے اس نظریہ کی طرف لوٹ دہی ہے کہ اس کا گنات کے اب سائنس دن بدن تر آن کے اس نظریہ کی طرف لوٹ دہی ہے کہ اس کا گنات کے جیجے ایک ذہن ہے جو اپنے ارادہ سے اس کو چلار ہا ہے۔ مشہور سائنس داں مرجبہ جنیز اس تبدیلی کی نشر سے جو اپنے ارادہ سے اس کو چلار ہا ہے۔ مشہور سائنس داں مرجبہ جنیز اس تبدیلی کی نشر سے کرتے ہوئے کی خوبی ہے۔

ملم کے دریائے پچھے چند برسول ہیں نہایت تیزی سے ایک نیا موڑا افتیار

الیسی آخری حقیقت کی طرف برطھ رہے ہیں جو اپنی نوعیت ہیں مشینی ہے۔

الیسا نظراً تا تفاکہ کا تنات ایٹموں کے ایک ایسے بے ترتیب ا نبار پرشتمل

ایسا نظراً تا تفاکہ کا تنات ایٹموں کے ایک ایسے بے ترتیب ا نبار پرشتمل

اندھی طاقتوں کے عل کے تحت جو کوئی شعور نہیں رکھتیں ، کچوز مانے

اندھی طاقتوں کے عل کے تحت جو کوئی شعور نہیں رکھتیں ، کچوز مانے

کے لئے ایک بے معنی قص کریں جس کے ختم ہونے پرمحف ایک مرده

کائنات باق رہ جائے۔ اس خالص مشینی دنیا ہیں، مذکورہ بالا اندھی طاقوں

کے عل کے دوران ہیں، زندگی ایک ماد شرکے طور پر بالکل انفاق سے

کے عل کے دوران ہیں، زندگی ایک ماد شرکے طور پر زی شعور ہوگئے

اس طرح کے کئی گوشتے کچھ عرصے کے لئے اتفاتی طور پر ذی شعور ہوگئے

اس طرح کے کئی گوشتے کچھ عرصے کے لئے اتفاتی طور پر ذی شعور ہوگئے

اس اس جرت و دومعلومات کی روشنی ہیں طبعیات کی صرتک سائنس کا اس اس اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ علم کا دریا ہمیں لیک غیرت یہ بنی حقیقت

اس اس بر تقریباً اتفاق ہے کہ علم کا دریا ہمیں لیک غیرت یہ بنی حقیقت

اس مضمون میں آئے جل کر انفوں نے دی علیہ اس مضمون میں آئے جل کر انفوں نے دی علیہ ب

مدیدمعلومات ہم کومجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے پچھلے خیالات برنظر نان کریں جوہم نے ملدی ہیں قائم کر لئے تھے۔ یعنی یہ کہ ہم اتفاق سے ایک ایسی کائنات ہیں آ پرط سے ہیں جس کو فودزندگی سے کوئی تعلق نہیں کا یادہ باقاعدہ طور برزندگی سے مداوت رکھتی ہے۔ اب ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ کا تنات ایک ایسی خالق یا مربر طاقت (Designing or Controlling Power) کا تنات ایک ایسی خالق یا مربر طاقت کا شخصی ذہین سے مہت کچے ملتی مبلت ہے۔ کا شوت فراہم کرہی ہے۔ جو ہمارے شخصی ذہین سے مہت کچے ملتی مبلت ہے۔ کا دورن سائنط فلک مقال مصفحہ ہم دا)

مگر مالات نے ۔۔۔۔افد فاص طور بردوسری جنگ عظیم کے مالات نے ۔۔۔
اب بینتا بت کر دیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دراصل زندگی کی ایک علی صرورت ہے کہ بمی بعض افزاد کی زندگی میں اور کبھی پوری جاعت کے لئے ایسے غیر عمولی مالات بیدا ہوجا نے بین کر دو ہیں سے کسی ایک چیز کا انتخاب ناگزیر مہوجاتا ہے۔ یا تو فواحش اور بدکاری کو قبول کیا جائے جس کا مطلب پورے تمدن کو مہولناک خطرہ فواحش اور بدکاری کو قبول کیا جائے جس کا مطلب پورے تمدن کو مہولناک خطرہ میں مبتلا کر دینا ہے یا تعدد از واج کو اختیار کیا جائے جس سے مستد بھی مل ہوجا تا ہے میں مبتلا کر دینا ہے یا تعدد از واج کو اختیار کیا جائے جس سے مستد بھی مل ہوجا تا ہے اور کوئی خرابی مید انہیں ہوتی ۔

دوسری جنگ عظیم کے لبدان تام ملکوں ہیں جوجنگ ہیں شریک تھے، بھورت مال بیش آئی کہ عوز میں زندہ رہیں اور مرد کشرت سے ہلاک ہوگئے۔ جنا نچہ مردوں کی تعداد کم اور عور لوں کی تعداد بہت زیادہ موکئی جس کا اثر انبھی تک باقتی ہے۔ میں ہے۔ اعداد و شار کے مطابق جایا ن میں ہرایک مرد کے مقابلہ ہیں آراؤعور تیں تقیبی۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ انٹر جرمنی پر بڑا اجہال بے شارعور تیں ہیوہ اور کتنے بیجے بتیم ہوگئے اور لڑکیوں کے لئے شوہ بلنامشکل ہوگیا۔ اس کی دجہ سے ان ملکوں میں لاوار خداد زاجائز بیجوں کی تعداد بہت بڑھ ہوگئے تھے ان کا کوئی وارث نہیں رہا و د جوعوریں شوہر سے محروم ہوگئی تقیں انفوں نے فطری تقاضے سے مجبور مہوکر اپنی خواہش ہوری کرنے کے لئے ناجائز طریقے اختیار کرنے شروع کردئیے۔ نوبت یہاں تک یہونی کہ جرمنی میں بعض عور توں کے گھروں پر اس قسم کا بورڈ نظر آنے لگا کہ ا

(Wanted an Evening Guest)

د دات گزارنے کے لئے ایک مہمان جاہئے،

دوسری جنگ عظیم میں اوانے والے ملکوں کے بیشیار مردمارے گئے۔ نیتجہ برہواکئورتیں شادی شدہ زندگی سے الوس ہوکر طوائف کی زندگی گزار نے تکیں جیم کیم ول (James Cameron) ورسری جنگ عظیم ہیں جرمنی ہیں نامہ نگار سے ۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنی یا دداشت شائع کی ہے۔ یہ ہر لھانی نامہ نگار اس میں انکھتا ہے کہ جنگ کے فاتمہ پر جب میں ہرلن گیا تو شکست نوردہ شہر بنبادی طور پر بعبو کی طوالفول (Hungry Whores) سے بھرام وانتھا۔ ہیں نے اس کو اینے ذہین سے نکالنا چاہا گرمیں رزنکال سکا۔ اس کے بعدوہ لکھتے ہیں۔

It is not so much that I have no stomach for the fight, I had no stomach for the victory.

ایسا مذ تفاکر جنگ کی برداشت کی طاقت مجھیں نہو گر فتے کو برداشت کرنے کی طاقت مجھیں نہیں تھی (گارجین ۱۰ التوبر ۲۸ ۱۹۹)

اگر چی مغربی ذہن نے ابھی تک اس معاملہ میں ابنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے مگر واقعات نے صریح طور بر اس کا غلط مونا ثابت کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب زبان سے بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس وقت معلوم موگا کہ نکاح کے معاملہ میں جس اصول کو مغرب نے اختیا رکیا تقااس کا مطلب بیہ کے رسماج کو فعاشی میں بتبلا کر کے بے شمار جرائم کا در وازہ کھول دیا جائے۔ جب کہ اسلام کا اصول اصل مسکلہ کو بہت شدید نقصانات سے بچالیت ہے۔

4.

قرآن کے نظرات اوراس کے توانین کی ابدیت کی بیدومثالیں تھیں جن سے صاف کی ہر مور ہاہے کہ انسانی ساخت کے نظریج اور توانین بن بن کر مگراتے رہے مگرقرآن نے بہلے دن جو کچے کہا تھا آخر دن تک اس کی سیائی ہیں کوئی فرق نہیں گیا یا وہ بہلے جس طرح حق تھا آج بھی اسی طرح حق ہے ۔ فرآن کی بیخصوصیت کی ہم وہ بہلے جس طرح حق تھا آج بھی اسی طرح حق ہے ۔ فرآن کی بیخصوصیت کی ہم کرتی ہے کہ دہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہے جس کا علم ماضی اور مستقبل پر محیط ہے۔ فرآن کی ابدیت قرآن کے کلام الہی ہونے کا کھلا ہو اثموت ہے۔

#### آخری بات

ہمار ےمطالعہ نے اب ہمارے لئے حقیقت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
ہم نے اپنے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ہم کیا ہیں اور بیکا نئات کیا ہے 'اس کا جواب بہت سے لوگوں نے اپنے ذہن سے دینے کی کوشش کی ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ بیجوابات حقیقت کی صبح تشریح نہیں کرتے۔ بھر ہمارے کالؤں میں عرب سے نکل ہوئی ایک آواز آئی۔ ہم نے اس پرغور کیا، اس کوکائنات کے دریم میں رکھ کردیکھا انسانی تاریخ میں اسے آز ایا اور فیطرت کی گہرائیوں میں انترکر اس کو بہوا نے کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کا نئات، تاریخ اور انسانی نفسیات متفقہ طور پر اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہماراتام علم اور ہمارے ہیں احساسات بالکل اس کی تائید ہیں ہیں۔ جس حقیقت کی ہمیں تلاش تھی اس کو ہم نے پالیا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

## عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولانا وحید الدین خال کے قلم سے

| كيرالقرآن(مكمل)              | 400.00  | اسلام: ایک عظیم جدو جهد  | 5.00  | وينانسانيت                  | 60.00       |
|------------------------------|---------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| طاله سيرت                    | 60.00   | تاریخ د عوت حق           | 5.00  | فكراسلامي                   | 50.00       |
| باق تاریخ                    | 85.00   | مطالعه سير ت ( کما بچه ) | 12.00 | تفتم رسول كامسئله           | 50.00       |
| يرحيات                       | 60.00   | ڈائری(جلداول)            | 80.00 | طلاق اسلام میں              | 5.00        |
| يرانسانيت                    | 50.00   | کتاب زند کی              | 65.00 | مضامين اسلام                | 60.00       |
| رنامه (غیرککی اسفار، جلد اول | 95.00 ( | ا قوالِ تحكمت            | 25.00 | حيات طيبه                   | 7.00        |
| نرنامه غيرتكى اسفار، جلدو وك | 125.00  | تغييري طرف               | 10.00 | باغ جنت                     | 7.00        |
| ىلام:ايك تعارف               | 80.00   | تبليغي فتحريك            | 20.00 | تار جنم                     | 7.00        |
| نداكبر                       | 60.00   | تجديد دين                | 25.00 | سچاراسته                    | 8.00        |
| نببرا نقلاب                  | 50.00   | عقليات إسلام             | 35.00 | دبینی تعکیم                 | 7.00        |
| بهب اور جدید چیکنج           | 65.00   | قرآن كالمطلوب انسان      | 25.00 | خلیج ڈائر ی                 | 10.00       |
| ظمت قرآن                     | 35.00   | دین کیاہے؟               | 7.00  | ر ہنمائے حیات               | 7.00        |
| ظمت اسلام                    | 60.00   | اسلام دین فطرت           | 25.00 | تعددازواج                   | <b>7.00</b> |
| ظمت صحابه                    | 7.00    | تعمير ملت                | 7.00  | هندستانی مسلمان             | 60.00       |
| ين كامل                      | 80.00   | تار بخنجا سبق            | 7.00  | روشن مستنقبل                | 7.00        |
| اسلام                        | 45.00   | فسادات كامستله           | 5.00  | صوم دمضاك                   | 7.00        |
| سيوراسلام                    | 50.00   | انسان اپنے آپ کو پہچان   | 5.00  | اسلام كانعار ف              | 5.00        |
| سلامی زند عمی                | 40.00   | تعارف اسلام              | 5.00  | علماءاور دور جديد           | 20.00       |
| شياءاسلام                    | 35.00   | اسلام پندر ہویں صدی میر  | 5.00  | سفرنامه البيين وفلسطين      | 60.00       |
| ازحيات                       | 65.00   | رابيي بند                | 12.00 | مذکسین تاریخ جس کورد کرچکی۔ | 2.00        |
| مراط متتقيم                  | 40.00   | أيمائى طاقت              | 7.00  | سوشكزم أيك غيراسلامي تظرية  | 0.00        |
| ما تونِ اسلام                | 60.00   | انتحاد ملت               | 7.00  | كيساك سول كوژ               | 5.00        |
| وشكزم اوراسلام               | 50.00   | سبق آموز واقعات          | 7.00  | اسلام کیاہے؟                | 8.00        |
| سلام اور عصر حاضر            | 30.00   | زلزله ق <u>يا</u> مت     | 10.00 | ميوات كاسفر                 | 35.00       |
| ربامية                       | 40.00   | حقیقت کی تلاش            | 12.00 | قیادت نامه                  | 35.00       |
| اروانٍ ملت                   | 45.00   | يبغيبراسلام              | 5.00  | منزل کی طرف                 | 5.00        |
| تقيقت ح <u>ج</u>             | 30.00   | آ خری سفر                | 10.00 | اسفارہند                    | 25.00       |
| ملامى تعليمات                | 35.00   | اسلامی د عوت             | 7.00  | ۋائزى ٩٠_١٩٨٩               | 00.00       |
| سلام د ورجدید کاخالق         | 25.00   | حل یہاں ہے               | 10.00 | قال الله و قال الرسول       | 70.00       |
| مدييث رسول                   | 40.00   | امهات المومتين           | 25.00 | ڈائزیqq_1991<br>            | 00.00       |
| اه عمل در                    | 25.00   | تصوير ملت                | 85.00 | مطالعهُ قرآن                | 80.00       |
| نعبير کی غلطی                | 80.00   | وعوت اسلام               | 50.00 | ند ہب اور سائنس             | 40.00       |
| ین کی سیاسی تعبیر            | 25.00   | د عوت حق                 | 40.00 |                             |             |
| تظمت مومن                    | 7.00    | نشری تقریریں             | 80.00 |                             |             |